کرامات وهابیه دیو بندیه از قلم وهانی دیو بندی ابوالحسن باره بنکوی وهانی دیو بندی،۔۔۔۔



کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندھویہ

29 というかとなりできまりではり 35 War che www dol 40 65 (B) Oci 30 (6 1 /2) 45 20618 ( 2) 30 247 95,241 SUBJUSTE 130 30000000 وعنور على الترعام حرن الحرك عنوري س 158 ण भारतं भी 188 Sur 600 13 300 i Jungini Elien 189 سرالدي 194 ولونترى ورورود 199 214 الوطنور زمانة



كرامات وهابيه ديوبنديه نجديه كانگريسيه كاند هويه .....

\_ترسيب

مفاين

مفاين

بارس موردایان افروز درس موردایان افروز دلیپ دجرت انگیز بارس تا ترات بارس تا ترات ال الله ادرائ علم کی نظری مثابیر کی زبان سے الجن ولمن کی نظامی دا جات شیخ الاسلام کا اجالی فاکر دا و جات شیخ الاسلام کا اجالی فاکر دا با شخوهٔ طراقیت و نسب دس شظوم سوانخی اشارے انتساب

انتشاب

انتشاب

انتشاب

المان كرامات

خوارت عادات

ماريل كرداروكل كرا يئے بي المان نقوى كل ميزدا ستقلال

مرداستقلال

مرداستقلال

مبرداستقلال







جائین حفرت شیخ الاسلام ما حبرادهٔ محرم حفرت مولانا سید اسع لم مدنی کے نام بھے مجاحدان کارنا موں نے ملانان ہند کی تاریخ میں عزم دحوصلہ اور خدمت تو م کے ذریں ابواب کا اضافہ کیا اور جن کی سیا ک بھیرت پر آئ مجی قوم کے صالح اور باشور عنامر کو کمل اخلاہے۔

> ابوالحسن خولا ۱۲ مارستمره

#### أفذ

( 9 ) نئ دنیا دعظیم مدنی نمبری ( 10 ) حیطان دیکلی ( 11 ) کشف جمیقت ( 17 ) کمتوب بدایت ( ۱۳ ) کمتوب بدایت ( ۱۳ ) کمفوظات بیشنیخ الاسلام ( ۱۳ ) فرمودات حضرت مدنی ( ۱۵ ) متعدد قلمی مسود سه . (۱) نقش حیات (۲) حیات شخ الاسلام (۳) انفاس قدسیه (۳) نذکره شیخ مدنی (۵) صح صادت اور مدنی آفتاب (۲) فدام الدین دمدنی نمبری (۵) الجمعیته دشخ الاسلام نمبری (۸) الحرم (مدنی نمبری

# نقش اولين

## وهایک او گذید جال دبال ایک

واقعات ومشامرات كى كماينت بين ايك خاص انداز فركا خور بنادتي م اور ا وال دكوالف كا عرار بارى شورى قول كوايك ايمتعين رات بروال ديتا بحرا انحراف انتهائی وشوارموتام، اس لئے وہ مظامر فطرت میں سنی فیز محوس موتے ہیں جو غور وفكرى جانى بيجانى را موں سے ستے موسے موں حالا تك ايسے واقعات كى يحى كى نميں جانى بيناه البيت كا وجود مارك في كونى ما ذبيت نيس ركمة عضاس لفكران كاشار روزمره كامعول ين جِكام أو وكارِين مِن اية في السَّمواتِ وَالْوَضِ يَدُرُ وْنَ عَلَيْهَا وَهُد عَنْهَا مُعْرِمَ فُونَ " رزين داسمان يسكننى بى اليى نشانيان بين جن كياس عده باحسنانى برتة وكدرجات بي - موم آيت - ) شايراس ك تقريبًا مردورين رعوت وتبلغ ك ما توم حرت بنادينه واله واقعات كاسلسليمي يا ياجا ناج جوايي حرت الكيري كي بنا إليه افراد كاحاس وشورك ليخاص طور يرجيز أبت بوتي بي جن كى فكرى صلاحيتين مفحل بوكي بن ياجن ك بكا بون يرفض وعادكيرد يرا برخ بي جمال ك ابل عم وامعاب بصيرت كاتعلق ب و و شخفيت ك مغلت وعبقريت كاراز كشف وكرامات مي نيس بلكر واروهل كَايَضْين لاشْ كرت بن اورأن كرزديك اتباع منت ومراهيت، حُبِ فلاورمول اور كركرى بيكى معظت درروى رب برى ديل بوقى ب بير مى اس يقت ا اكارنسي كيا جاسكتاك يحرالعقول واقعات عوام كاذبان كوبراه راست ابيل كرتيبي نيزأن كي ول ولاغ الد

بكرونظرك فوابيده قوتول كالخسامان بيدارى ثابت بوتي بي اسى فرع كواتعات كواگران كاتعلق أ فتاب نبوت ب قرمع ات در فران عند وكرامات س تعير كياجاتا ، يه واتعات مقصود بالذّات نبيل موت بكرسي ركزيدة خفيت اوراس كعظيم بغام ككك مؤيد موت مين ابذان سے اگرايان ويقين ميں اضافينيں بوتا اور نظلي سروموں كادات بيدا موتام توجمها علي كممار دائن برأن كتبت اثرات مرتب نبيل مورجين الرجيه بيني نظركتاب كامعتد بجصته شيخ الاسلام حضرت مولا أبير حبين احرصاب مدنی قدس السرسره العزیز کے ایے واقعات زنرگی پیشتل ہے جنیس کشف دکراما = تعيركياجا سكتام بيكن ترتيب مضامين بساس امركوفاص طورير ملحوظ ركها كياب ك ان كادائره صرف دلچسي دجرت انگيزوا تعات تك محدود در سع بلكرآپكاس ما بداند زندگی کا پُرافاکہ ناظرین کے سامنے آجائے جو سرا پاجد دجہدا در سِفام علی علی ۔ توقع ہے کہ اس طرح حرت انظروا تعاسيقيني طور يربيس عزم وعمل كى توانا أى عطاكري كاوران كى ده لذَّت أفري كيفيت جاتى مع كى جوعلى مركرميون يرجودو المعملال كاسايد وال حق بها ورجى خوت ورجا مکا دہ توازن درہم برہم ہوسکتا ہے جوانان کوممرون عمل رکھنے کے لئے نہات مزدری ہے! بہی دہ مقصد ہے جس کے صول کی غرض سے کشف دکرامات کے بہا و بہلو آبك كرداردمل كويمى موضوع بحث بناياكيا ب- نيزكتا كوسفات آب كركرا نقدرملى افادات ے مزین ہیں اوراس کے ساتھ مشاہر ملک ولمت کے وہ تا زات بین کے گئے بہت نیس بالگاہ شخ السلام مين فراع عفيدت مع تعير كما جا سكتا ہے-

بوطورمعذرت برع ض كرديا مجى مناسب معلوم ہوتا ہے كہ تقريباً ولي حدرجن مطبوعه د غير مطبوعه و غير مطبوعه و غير مطبوعه و غير مطبوعه و غير مطبوعه ما خير مطبوعه و تت حزم واضيا طاكا نقاضا تصاكر بيض و اتعات كو نظرا نداز كرديا جائے مكن كوشكايت ہوا كين معالمة ين كو در تصور فرما يش و الكانی شہات كے سدّ باب كی غرض سے ايساكر نا ضرورى تصالمة البيس معذور تصور فرما يش و بادگل بيز است الكرچه با دہ فرح مجنش و بادگل بيز است بيانگ ينگ مؤرك كوشب تيز است

قرقع ہے کہ چرت آگئر و درس آموز وا تعات وکو الف کا برمجو مدان حزات کے لئے فاص طور پردلجیبی کا باعث ہوگا جو حیات شخ الاسلام کے مطالعہ سے تا ہنوز کو دم رہے بہ ب جہاں کک وابستگان صرت شخ جسمی تا ترات کا تعلق ہے ان کے لئے آپ کی زندگی کے ایما ن افروز دکیف آفریس واقعات جو دکھٹی وجا ذہیت رکھتے ہیں اس کی تشریح میں اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ:

> موین ابن حبکه آسودگان کوئے دوست آرزودل یں ہول آنکول آل کمیں سے دو

ابوالحسن غفرله ۲۰ ارستمبر<u>ه ۱۹</u>۹۶

### روياتصالح

ارشاد رمول: " ذهبت النبوة وبقیت المبش ات رویات مالی کی مخلت و اجمیت کا واضح ثبوت بے ضوصاً جیکہ ان کا تعلق ذات ب نبوی علیہ الصلوة والسلام سے ہو۔ مندرج بالا عوان کے تحت مفرت کشخ رحمۃ الشرعلیہ کے ان رویائے صالی کو یکھا کردیا گی بے جن کا تذکرہ آپ نے اپنی خود فوشت سوائے " نقش حیات "

حضرت شيخ الاسلام رحمة الشعلينقش حيات من تحرير فرماتي بين

( ) کم منظمے روانہ ہونے کے بعد چوتھے رو زجب تضیمے رایخ کو قافلہ جاریا تھا۔ رات کو اونٹ ہوئے تو قافلہ جاریا تھا۔ رات کو اونٹ پرسوتے ہوئے نواب ہیں دیکھا کہ جناب سرور کا گنات علیا لفتلوۃ والسّلام تشرفیت لائے ہیں فدموں پر گرگیا۔ آپ فیبراسراُٹھا کر فرایا۔ کیا ماگناہے ؟ میں فوعوض کیا جو کا ہی پر معرفیا ہوں دہ یا دہوجا میں اورج نہیں پڑھی ہیں اُن کو سمجھنے کی قوت ہوجائے قو فرایا ، تھو کو دیا۔ ایک دوسے مقام پر رفسط از ہیں :

بهرحال مدینه منوره زیر شرفایس سلسلدر دیائے صالحه دغیره بمترت جاری را برگراف قت اکھنے اور ضبط کرنے کا خیال نہیں ہوا جواب میں جناب رسول الله صلی الله علیہ و کم محام کرام اولیائے ظالا المنہ فخام اور جناب باری عزاسم کو بار بادیجنے کا نثرت حال ہوا ۔ چونکہ فلبند کرنے کی نوبینہیں انگی اس لئے بلا ترتیب زبان جس قدریا دہے کھتا ہوں ۔

( ٢ ) ايك مرتبه ديكياكرة قائد نامرارجناب رسول المترصل الشرعليد وسلمسجد شريف

کے شمالی دروازہ باب مجیدی کے با مرکانب شمال مذکئے ہوئے (قبلہ مینمنورہ ادر سجونیوی کا مجانب جنوب میں مجدیث کل کو کھڑے ہیں ادر آپ کے لپ (دونوں با تھوں کا مجموعہ) میں میٹھے کد در جس کو کہنظ اا ورع بیس دبائے دومی کہتے ہیں) کے بچ مجرب ہوئے ہیں میں سامنے سے ماضر ہوا جب بیس قریب ہنچا تو آپ نے لپ کو نتیج سے کھولد یا کچھ بج نیچ کو گرے تو بیس فے دائن مندار تقریبا تیس عدر نہی ۔

سل ) دیجاکسبر شرمین می مغرشرین کے سامنے سکرید کے نیج لیٹا ہوں اور مجھ پر برز شال بڑی محاول کی خص برکہتا ہے کترے تفریخ لبد سول الٹرسٹی الٹر ملید و تلم کے قدم جیسے ہیں اس کی تعبیر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت سے دی تھی

( کم ) دیکھاکدایک بگد پرجاب رسول الشرصلی الشرطید و کلم کی بررشبارک کھی بول ہے میں نے دیکھاکد لاش مبارک مفید کھی ہوا ہے جہوہ مبارک بہایت تردیازہ گوراگودا اور تمام جم مبارک بھی ترویا زہ سے اور آل مضرت صلی الشرطیع کم چیت صور ہے ہیں۔

( ﴿ ) دکیماکدوفئر مطره دوه مجره مطره جسیس قرمبارک باس ک جزبی دیواد کریش ایک پختر خند قاقر بیا از یره دوم خوا مطره بی اورکی گزاینی بی جو کی بهت ک لمبا ک دیواد کی برخ سے تصل مصل مرمبارک کی طوت سے یا وک کی طوت کوئی گئی ہے اور کچھ لوگ کھوٹ ہو کو لا بی جھاڑ دے اس میں جھاڑ دوے رہے ہیں میں ایسی ہی لا بی جھاڑ دے کر پہنیا تو ده لوگ بر شکے میں نے تمام خندت میں جھاڑ دوری اور بیانی ڈال کر بیانی کو جھاڑ دو ہی سے صاف کیا میں جھاڑ دے بین خوال کر بیانی کو جھاڑ دو ہی سے صاف کیا میں جھاڑ دے بیانی کو صاف کیا میں جھاڑ دے بیانی کو جھاڑ دو ہی سے صاف کیا میں جھاڑ دے بیانی کو صاف کیا میں جھاڑ دے بیانی کو حقائد وی سے سات کیا میں جھاڑ دے بیانی کو حقائد وی تا ایک دو سے تا میں مول کو سے میں کو سے میں کو سے میں کو سے تا میں کو سے تا کہ جو دی تا ہوں کو اس جو اس میں مول میں ۔ خندت کے آگے بھائی تیل قرشر میے کی طوف چھرہ کے ہوئے کے وک کا دوت قرآن شرویت میں شخول ہیں ۔

( الله ) دیکهاک باب ان الم دسجد نبوی کامی برادروانه جو بجاب مغرب داخل می داخل بواا ور جرفی مطرف جاربابون اور جاب رسول الشر واقع می معید می داخل بواا ور جرفی افزوزین قبله ک طرف آپ کاچرومبارک به سی

دائن مان سے ما مربوا جب میں الکل قریب بنجا توآب فی کھ کوچار چیزی عطافرائیں ۔ اُن یں ایک علم ہے باتی تین اسٹیارکونہیں جانناک کیا تھیں۔ اس کے بعدمی کری کے بیچے سے ودا بواایک باغ میں رجوکہ بجانب قبلہ آنحفرت ملیات لام کے آگے تقریبادس بادہ گردوری پرواقع ہے) داخل ہوااس میں میوہ دار درخت ہیں جن کی اونچائی قدادم سے مجھ تھوڑی ہی زیا دہ ہے، إن درخون كيتي سيك بتول جيد مي اوراك من ميل كال كال في موت مي اوركي لوك إن درختوں ميں سے كيل جُن جُن كركا دہے ہيں - ميں فيمي ان ساہ كيلوں كو وركا يا مقدار میں رکھیل چھوٹے انجیر کے برا برتھے گران کامزہ ان موجودہ کھلوں سے سے علیدہ اوراس تدر لذيذ تفاكراس قدرلذيذ محل من في كمي بنيل كلائد اس كم بعدس في إيك فت اى في برے شہوت کادیکھاجی میں شہوت کے ہوئے ہیں جن میں کے ہوئے میل زردنگ کے ہیں۔ میں فےان میں سے مج ہوئے شہتوت توڑے اور میں سمحد رہا ہوں کر جناب وسول انسولی اس عليه دسلم كي طبيعت كسى فدرناسازے - يشهتوت آب كے داسط لئے جارہا موں \_ راوا: ميں نے اس خواب کوحفرت شنے المندرجة التعليه سے ذکر كيا اورعض كياكر صفرت معلوم نہيں كدان چار جِيرُوں مِن سے جوكد مجھ كوعطا زمائيں علاوہ علم كے باتى تين كيا تھيں توصرت نے فرماياكہ جنار رسول الترسلى الشرعليدوسلم سعجو كجه يحى مل ده خررى ب

( ک ) ایک روزایک کتاب اشعار کی دیکه رم تمااس میں ایک معرف تما "بان اے جیب رُخ سے ہٹادونقاب کو"

یا اس دقت بهت بحلامعلوم موا - یس مجدستر بعین حاصر مواا در مواجه شریفه میں بعداداک آداب دکلات مشرور انہی الفاظ کو پڑھنا اور شوق دیدار میں رونا شروع کیا - ویر تک یمی حالت رہی جس پر یو محوس مونے لگا کہ مجھ میں اور جناب رسول المشرص فی الفیر میں کچھ جائے بواروں اور جالیوں وغیرہ کا حاکی نہیں ہے اور آپ کرسی پرسامنے بیٹھے ہوئے ہیں ۔ آپ کا چہرہ ممبارک سامنے ہے اور مہت چک رہا ہے ۔

کاڑی ملتان کا بھی کا بھی کا گوہ شریعی کے تصدی سفر کرر ہاتھا اور کاڑی ملتان کے قریب جل رہی تھی خواب میں و کیھا کہ جناب رسول الٹرصتی الٹرعلیہ وسلم اور حضرت الو کم صدیت

رضی اللیمز تشلیف لائے ہیں اور مردوصاحبان کے باتھ ایک کے دوسرے سے تشیک کے ہوئے ہیں دیعنی باتھوں کی انگلیاں باہم دگر پیوستہ ہیں )

( ۱۱ ) خواجه ایرا بیم این ادیم رحمته انشرطیه کوخواب در کیماکدایک کری پردون افزد بین میں حاضر بوا توایک مجمور کا تهائی صند مجھے عطافر ماکر کم اگر باتی دوجھے اور شائخ کے ذریعہ سے پہونیا ئے جائیں گے۔

و ۱۲) دیماکدگیاره باره ادبیارات کبارت نخیس سے تشریف لائے ہیں اور سے امارت بیت عطافرائی ہے۔

( سوا ) دیماکدایک بہت بڑامیدان ہے اوراً سیس آسمان سے محلّق ڈول نک رہے ہیں جن کے وہ تارجن سے آسمان کک اُن کا علاقہ ہے ہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ ڈول برا ہر کے بعد دیگرے آتے ہیں اور میں ڈولوں کو المتا ہوں تو مشمانی زین پراقسام مختلف کی ڈھر ہوجاتی ہے بعد دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا ڈھیر مشمانی کا ہوگیا ہے اور لوگ اس کو وہاں کھارہے ہیں ، ب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا ڈھیر مشمانی کا ہوگیا ہے اور لوگ اس کو وہاں کھارہے ہیں ، ب کو موسویا کروں چنا ہے اور فور سویا کروں چنا ہے ، اس زیاد میں رجیکہ خواب دیکھا ہے ، التزام کرتا تھاکہ باومنوسویا کروں چنا ہے ، وہنوشب کو جیت پرسویا تھا اور یہ مکان بقیع شریف اور مجر ہ مطہوں کے تقریباً درمیان میں واقع

تھا، نصف شب كى بىلے دى كھاكدا كى شخص كتا ہے كەنجۇ كوا مام زمال اورا فسر تج بنائيں گے ۔ میں نے اس خواب كوشرم كى وج سے من حضرت گنگو ہى قدس الله سر فالعز يز سے اور د حضرت شخ المبار رحمت الله عليہ سے ذكر كيا - اور اسى طرح والد صاحب مرحوم اور بھائى صاحب بلكہ فالبًا سوائے حكم فرز ند على صاحب مرحم د بلوى د جها بر مدينه منوره كسى سے بھى الجى تك ذكر نيس كيا ۔

د الله الله درخت کی ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں چاروں طرب کی ہوئی سایہ فکل ہوئی سایہ فکل ہیں۔ اس درخت کی سب قوقائی سطح پر بھی دہا جوں کہ جناب باری عزاس کو جا ہیں۔ میست و جلال بے صرفوں کر رہا جوں اور کچھ اوپر سے ارشاد جو رہا ہے دجس کی پُور تفصیل یا دنہیں رہی )

( ) ایک مرتبہ قرابی دیکھاکی میں مجد شریف میں چار زانو بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت گنگو ہی قدس اسٹر مروالعزیر بائیں جانب تشریف فراہیں۔ جناب رسول اسٹولی لسٹر علیہ وسلم دا مہی طرت گنگو ہی قدس اسٹر مروالعزیر بائیں جانب کے دست مُبارک میں کوئی کتاب ہے۔ نوط: چنکو عادت یہ تھی کرا گرکوئی کلیف یامصیبت آنے والی ہوتی تھی تواس تیم کاکوئی خواب دیکھا تھا جس میں بجر معیت اطراور کوئی امر مغہوم نہیں ہوتا تھا تو مجھ کو یفکر پیدا ہوئی کہ دو کوئی صعوبت ہے جس کے دفعید کے لئے ہر دومقدس آ قاتشریف ارزائی اور املا فرماسے ہیں۔ دوری چار دور گرزے نے کہ مولوی احررضا ھاں صاحب بر بلوی آئے ادرا مخول نے وہ عظیم الشان فقتہ ہا کے اور کھون کے دومقد تھا کی اور مقدم اسٹر تھا کی اور کھون کے دومقد تھا کی اور کھون کے دومقد کے اس کی مقبلی مسلموں کے مقبلی کے اور کھون کے دومقد کی مولوں کے دومقد کی دومقد کی دومقد کے دومقد کے دومقد کے دومقد کے دومقد کے دومقد کے دومقد کی دومقد کی دومقد کے دومقد کی دومقد کے دومقد کی دومقد کے دومقد کی کھون کے دومقد کے دومقد کی دومقد کے دومقد کی کھون کے دومقد کے د

ان رویائے صالح کے علاوہ اور بھی رویا رواقع جوئیں مگرمردر زمانے کی بنا بروری یاد نہیں رہیں جن میں سےمتعددیں دورہ یا جا چھ وغیرہ کا بینا محی ہے۔ اگرچ حب ارت ر نيوى وعليالعمَّاوة والسَّلام، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات قالوا وماالمبش ات يارسول الله - قال الروياء الصالحة يراها المومن اوترى له اورحب ارتاد عليات الم من رانف المنام فقد وأف فان الشيطان لا يتمثل بى (ا وكما قال عليه السّلام) ان رويات صالح عببت كجه أميدي وابتدى جامحتى بي مرفعيقت يرب كرحسب ارشاد حضرت شاه ولى الشرصاحب مترانش عليه وديراكا برميض اشيارعا لم مثال مين تحقق موتى بي مرانكاد جوداس تدرضيف بوتا بكرعالم شہادت ككربينية بينية والمحل موجاتى بين اس لئے اگريدرويائے صادقديس عالم ثال كوئى جيز دیچی گئے ہے مگر بعض اوقات عالم شہارت میں وہ حق الوقوع نہیں ہوتی نیز مررویا کے لئے شروط و مواخ وزور وتي بي بااوقات ديكف والے كوئن سے جاتے رہتے ہيں اس لئے ان كوقيق الوقع نہیں کہاجا سکتا بنا بریں ان رویا ئے صالحہ دغیرہ برکوئی تین می نہیں کیا جاسکتا کیو کہ اولاً میں امر مشتبه مكرايا يرديا منحله رويات صالح بيريمي بانبين كبين خيالات متقره فى القلب كاعكن نو منيس ميں ياكى خلط كے غليد كا شكوف يا اضغاث احلام وغيره ميں سے تومنيس اور اگر رويائے صالحه میں سے ہوتو کی اس کا من کل الوجوہ مفوظ رہنامشتہ ہے بھرا گر محفوظ کی مانا جائے تو تبیر شتبدرہ جاتی ہے میں وجہے کہ جرانبیار علیم التام کی رویار کے کسی کا خواب تربیت میں جست نہیں ذكى كاكشف اورالهام قابل احجاج بع، بال أميدي بانرصنا اورجناب بارىء اسركى رحمول پرنظر رکھنا ہمیشہ بندوں کافریضہ ہے لا تقنظوا من وحمة الله اور اناعنل ظن عبداى يسي ارثادات عاليدبهت كيدائيدي دلاف والع بين اگرجد نهايت افسوس كساته مجبورايه ظا بر كروينا صرورى معلوم جؤنا ہے كراينى براعمالى اور سوراحوالى اور آرام طلبى دُفْس برورى وغيسة بر ط نے اوی ہی دھلاری ہے کیا عجب ہے کہ اکا بروا سلات کی جزئیوں کے طفیل میں عقبل میں كسى وقت فضل وكرم خداوندى وسكرى فرائد وماذالك على الله بعن بيز-

(۱۸) احراً با جیل میں خواب میں دیکھاکدایک شخص اوپر سے کبدر با ہے کہ جو رحمت ضاوندی صفرت شخ البند قدس المدر مراه العزیزی طرف دنیا میں متوجد کی گئی تھی وہ اب تیری

طرن بعيردي كي -

(19) ایک مرتبه ایک خواب بهت مفصل دیکها جس سے اس قدریا دے کہ می حضرت شیخ المبند قدس الشرس و العزیری خورت میں ما مربوا ہوں حضرت بہت زیادہ الطاف فربا دہ جس میں نے لیجے فالیا صفرت رحمة الد طلی فیر میں المدی خورت میں مفرت مولانا گنگوہی رحمة الد طلید کی خدمت میں بھی شرف ما مری حاد کھا۔

( • ۲ ) ایک مرتبه برایدا خرین میں ایک مسئله ایسا آگیا که بهت غور وفکر اور حواشی و شروح کے مطالعہ میں میں ایک مسئله برائر جراہ مطروہ بنوید پر جامز ہوا اور بعد سلام و درود عرض کیا تھوڑی ہی دیر میں بھو میں آگیا۔

( الله ) دگنگوه شریف میں عصر کے بعد خدمت د صرت گنگوی رست الله علیہ بین قریب بیٹھ کرشٹولیت مراقبہ سے مجھ کو نہایت قوی اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا چیندون کے بعری فراب میں دیکھ الدیس کے سایہ میں حضرت نے خواب میں دیکھا کہ میں میں ان میں وہ گولے چوسی تجرہ میں تصااوراس کے سایہ میں حضرت رحمت اللہ بیٹھا کرتے تھے کھڑا ہے اوراس میں گولیکے ہوئے گئے ہیں کچھو لگ ڈلے بچینک رجہ ہیں تاکہ بچا ہوا گولر عاصل کریں ۔ میں نے بھی بھی کوشیش کی مگر کوئی گولر ماتھ نہیں آیا ۔ رب ہیں تاکہ بچا ہوا گولر مواس کریں ۔ میں نے بھی بھی کوشیش کی مگر کوئی گولر ماتھ نہیں آیا ۔ رب ہیں تاکہ بچا ہوا گولر مواس کہ بین کے جس میں وہ لئک رہا تھا خود بخور ڈوٹا اور لئک ہوائے ہوا ۔ اس خواب کومیں نے مخترت رحمۃ اللہ طیدے ذکر کیا فرایا کہ تمرہ مقصود ماتھ اسے گا۔

ایک روزع خاکے بعد دوس مے فرام کے ساتھ میں مجی حفرت رحمۃ الدُّ علیہ کا بدن دیا رہا تھا میں پہنت کی طرت تھا دیا تے دیائے آئی ہو چیک گئی تو دیجا کہ ایک خض کہتا ہے کہ ہم دن گذر نے بعث معدوم میں ہوگا ۔ اس آیج کے ٹھیک چالیس دن گذر نے برعم کے بعد ہو تر محمۃ اللہ طید نے بھائی صاحب کے رحمۃ اللہ طید نے بھائی صاحب کے اس میں ماری سے اس ماری سے اس میں مقت حضرت رحمۃ اللہ طید برے سری ماری میں اس میں مقادرا پنی کم ما گی اور خجالت کا شدیدا حساس تھا۔

اس کے بعد بھائی صاحب فرایا کہ جانے ہو یکسی دتارہ ' بھائی صاحب عض کیا کہ دتا ہو فضیلت ہے فرایا کو نہیں دتا بوطافت ہے میری طرف تم دونوں کو اجازت ہے۔

( ۲ ۲ ) ایک مرتبہ برقی کیفیت کے افرار بیشن آئے، حضرت رحمتا اللہ سے ذکر کی تودہ کیفیت بھی جاتی رہی جاں بربہت بیش آیا کہ اپنے سامنے بوریا تیز دوشنی کی شمع یا دائیں جانب ایک ایک یا دو دوشع بین النوم والی قظر دیکھتا تھاجس کی تعییر ظاہر ہے بہ حالت مدینہ منورہ میں بھی اور جاب دولا و خفرہ میں بھی کھی کھی رہتی تھی جس سے حضرت مرشد قدس اللہ رموالة نواز اللہ معلوم ہوتی ہے۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم کی کردومانی امدا و معلوم ہوتی ہے۔

د ماخوذ از نفتی حیات)

### خوارق عادات

"خوارق عادات " کے تحت میش کردہ واقعات کے سلم میں اہل علم صرات سے گذارش ہے کرعوان و معون میں بجائے انطباق کی " تغلیب اور اوٹی مناسبت کو پیش نظر رکھیں "

رُعاکی برکت البٹ میں ایک مرتبہ شہر کے کسی صدین آگ لگ گئی ۔ حضرت اسوقت الموقت الموقت الموقت الموقت الموقت الموقت الموقت الموقت کی برکت کے عالی در خواست کی آپ کا در فواست کی آپ کا در کامیں مصروت ہونا تھا کہ اچھ گئی ۔ لوگ یہ دیکھ کرنہایت متاثر ہوئے ۔

دمولا بالطعت الحمل صاحب برنوى

مولانا المن صاحب بروی الله علی میان کرتے میں کہ سلائے کیارہ روپے والیں فرا دیئے میں رمضان المبارک گذارتے تھے اورا ہل سلمٹ مهارون سفر حضرت وحمۃ المنظر طبیب بلیٹ میں رمضان المبارک گذارتے تھے اورا ہل سلمٹ مهارون سفر چندہ کر کے تھے جدا کرتے تھے جا کہ متعیق تم رمضان المبارک گذارتے تھے جا کہ متعیق تم رمضان المبارک گذار ہے بھی تھے جا کہ متعیق تم رمضان سے تبل اداکردیا کرتے تھے ایک دوکا ندارگیارہ روپے دیا کرتا تھا ایک مرتبہ چندہ کی غرض کوگ اس کے پاس پہنچ تواس نے روپے تو دید نے لیکن اس کی زبان سے اتفاقاً یہ الفاظ بھی موگئ اور تربی ہوگیا کہ کہ مال بھی اس سے مفرنہیں۔ بات رفت دگرت موگئ اور تربی بندرویم منی آر ڈرصن کوارسال کردی گئی لیکن کچھ دنوں بعدم سلم رتم سے گیارہ و دیا واپس آگئ و دوکا ندار کو بھی این گئے کہ اور ساس ہوگیا اور جب صفرت سلمٹ تشریف لائے گئی۔ دوکا ندار کو بھی این گئی تاخی کا احماس ہوگیا اور جب صفرت سلمٹ تشریف لائے قوائس فرضوت افترس میں جامز برگریا دُن برکو کرمان ما گئی

ایک مرتبر حضرت شخ رحمی الدی کموت در بری باری کے مررسہ طلبہ حادث سے محفوظ رہے کا میں تشریف لائے والی کے موت در بر مدرسہ کے طلبہ آپ کے ساتھ اکھا واڑا حبک شن کے کے اور جب حضرت کو چا ند پُر رفایا نے والی گاڑی میں سوار کر کے فِصت ہونے گئے تو آپ نے طلبہ سے فرایا کہ بد و کی ورجم ن باڑی جاتے ہوئے والی گاڑی کے سب آخری و لیے میں مرکز نر بیٹھنا انجن ہی کے قریب کی یوگی میں سوار ہوجا نا احداس بات کا خاص طور مِر خیال رکھنا۔ طلبہ نے حضرت کی فیصت پرعمل کیا اور جب وہ برجمن با رامی کی طرف روان ہوگئے و اثنا کے سفریس ٹرین کے تین آخری ڈبیس کو حادثہ بیش آگیا کا فی مسافرزخی ہوگئے کہ اسکی طلبہ و الکی محفوظ رہے ۔

(مولانا الحق محفوظ رہے ۔

(مولانا الحق صاحب دولت بوری)

ريس حضرت نيخ رحمة الشرطيدايك مرتبهابك عديوبندك ك مراجت فرما رب تع والسامى المعتمد المين يرمغربكا وقت موكما كالى روانهوندوال مقی مگر حضرت نے جاعت کے ساتھ نا دمغرب شروع فرادی ایمی آپ نازے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ طرین روانہ ہوگئ تمام لوگ پریشان تھے سکین حزت نے انتہائی اطینان و سكون كے ساتھ خازيورى فرائى ٹرين كانى دورتك جامي فنى كراجانك لوگوں نے ديكھا وہ واليس آرمی ہے خدامانے الجن میں کیافوالی پیدا ہوگئ تھی کدائے دوبارہ بلیٹ فارم پرآنا برااورتمام حصرات طرين من سوار بوكة - (ووان الطعنعال عن صاحب روى بوالدولاناصل العن عنا الدبادارى) مولانا ابان الشرصاحب كريم فني مجاز حضرت نتينج ابين واقعه يون بيان كرتي بين كه: - ميرامنه لقوه ساس طرح متاثرتما كريس كفت كونهيس كرسكتا تعالى ال علاج معالمرك بعديمي حصول مقصد مين اكام را - ايك مرتب ڈاکٹرے یا س جار ہاتھا۔ دل میں خیال آیا کہ صرت البط میں تھیم ہیں کیوں نہ آپ سے دما ك در فواست ك جائيا اى دقت مجدى مؤك بين كيا در در فواست بين كرنے ك مقرره وقت پریس في محابنا عرفيد بيش كيا -حضت في ديگرتام عرفيد گذارول كوتو يا د فرالياليكن ميرى درخواست كيار ين كيد دفرايا - مح بد مديريانى لاحق بونى دوسول سے اپنااضطراب بیان کیا توانخوں فے مشورہ دیا کھالے کے بعدب صرت جرے میں آ یام کی

غرض سے تشریف لے جائیں اُس وقت میں دہاں پہنچ جاؤں ۔ میں اُن کے مشورہ برعمل کرتے بوے کرے میں صاخر ہوگیا اور سلام عرض کیا حضرت بیدار تھے مگر مجھ سے گفتگو نہ فرمانی بلکہ جا در اور هل ميرابرا حال بوا تمام رات كريه وزارى بى گذر كئ اورنماز فجريس فحصرت كساته ا داکی ۔ نماز کے بعد حضرت نے خود ہی فرمایا کہ مولا ناا مان السُّرصاحب کریم تنبی کہاں ہیں۔ بیس نے فورًاسا من حاصر بوكرسلام كيا حضرت في محمد فراياكد : كيا بهوا؟ اورجب من فيجواب يي ك كوشِش كى توكيلفت محسوس مواكدز بان حسب سابق محت مندب اورمين بسبولت كفتكوك لكار

ایک مرتبه مولوی با زار میں جلسه پور ما تھا اس میں حضرت تینخ رحمته الشعلیه گستاخی کا نتیجها مجمی موجود تھے آپ کو دیکھ کرایک اسٹوڈنٹ نے کچھ گادیاں دیں اور جل دیا۔

راتے میں وہ درد شکم میں مبتلا ہوگیا اور تون کی تے شروع ہوگئی اُس کے ایک درشتہ دار کو داقعت معلوم ہوگیا تھا اُس نے آگر صرت سے معانی طلب کی اور دما کے لئے اصرار کیا۔ آپنے یانی دم کرکے

عنايت فرمايا اورطاب علم شفاياب بوكيا- (مولانا برنوى)

مونوی عبدالتجم صاحب آزاد را دی بین کرمفرت شیخ ایک جلسگاه مین تشریف فراتھ - بنی گنج بحراگاؤں کے مولوی متازالدین نے آبکی بیٹیانی يرىجده كانتان ديكه كرازرا وتمنح كهاكرية توج تكا داغ معلوم موتاب رنعوذ بالشرى ذالك) لوگوں نے دیکھاکر ایجی ایک بہینے تھی نہیں گذراتھاکداس گتاخ نے قادیا نیت اختیار کرلی۔ ادر خسرالدنيا والآخرة كامصداق بن كيا-

مارگزیده کی شفایابی ایک مزنیج کیدهنت رحمة الشعلیسلبث می تفام فراتم رات کے مات کے مات کے مات کے دات میں سے ایک شخص کوراتے میں سانپ نے ڈس لیا اوروہ بیہوش ہوگیا۔ لوگ انھیں اُٹھا کر معديس لائے اوروض كے كنارے لشاديا۔ حضرت مولاناد م كوخر موئى توا ب فوراً تشريف لاك لوگوں کو دہاں سے دُور سِٹا دیا در چیڑی سے تین مرتب اشارہ فرایا۔ وہ تض فررًا اُ مُحمر بعید کے اور زمركا نام ونشان كيى باقى شريا- دمولاناميب العن صاحب بحالمولاناعبدالنورصاحب اندشيرى

مولانامصاح الدّين صاحب هيب مخي اينا واقعديون بيان كرت مين كر :- بيرس وقت داوبندس تعامير عمكان سعخطاً ياجس مين فرزندكي واادت كافرده تفاء اوریہ بات بھی تحریرتھی کرحفرت مدنی سے اس بیٹ کا نام رکھنے کی درخواست کرد- بیں خطاكو لئے بھے حفرت كى يُشت كى جانب بليما بوا تفاا وريسوي بى ربا تفاكد و تعرطة بى خط حفرت كى فدمت يس بين كردول كاكداجا كاب آب في ابنى بيثت كى جانب بانو برهات بوت فرايا :- لادُ إديرو تاكه يُرُه بون - مِن في خط پيش كرديا اورآپ نے بچتے كا نام قمراز ماں تجويز فرمايا -مولاً افضل الرحل ومولاً المصدر على صاحب را وى بين كاكب منتب البط بين عجيب وا تعديش آيا- بهوايدكه ايشخص على كجه خرنبين كيا بوا. میں اس طرح مجبل کا کا نٹا مجینس گیا کہ شفاخا نہ والے بھی پریشان ہو گئے۔ مریض کی حالت لمحہ بہ لحد بدتر ہورہی تھی - اور ڈاکٹر نے اپنے اس خیال کا اظہار کردیا تھاکہ شاید بغیراً بریش عسلاج بس كاميابى نه بوسك، مريض كتام رشتد دار بمى جران تع - اتَّفاقاكس ك ذبن من بات آكى اوز أس فكما كرحضرت مدنى ك خدمت من يطيحا و وإن انشارات كام موجات كا - جناني مريض كو آپ كى ضرمت يس لايگيا، آپ فرايكرين كي كرسكتا بول جب لوگوئ بيت مفارش كى نو فرايا بيس ایک گلاس پانی لاؤا ورنم لوگ بہاں سے بٹ جاؤ! آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ تھوڑی دیرے بعد ہم لوگوں کو دوبارہ حاضری کی اجازت دیدی گئی جب ہم لوگ واپس آئے تومرض بالحل صحیح اور بناس مليها بواتها، بعديس جب مريض سركيفيت معلومكي وأس في كما مح يح خرنهي كيابوا اور کیسے ہوا۔ س خدا ہی کومیح علم ب

ا کالی باندی دروری بازار کو آح بین رہنے والے ایک صاحب
استغرا دِرُوحانی
بیان کرتے ہی کو بی کر میں جس زمانہ میں حضرت شنے الاسلام سے محمد بہوا اس مرکاری ملازم تھا ایک مرتبہ سی کام سے مجھے شلا بگ جانا ہوا ۔جو واستہ سلمٹ کی طرف سے شیلا بگ جانا ہو ا جو وہ بہت دشوارگذار ہے ' پہاڑی سلط میں کہیں کو راستہ اس قدر تنگ ہے کہ اس برصرت ایک ہی موٹر میل سکتی ہے ۔ ایک طرف بہاڈی سر بفلک ہوٹر یا اس قدر تنگ ہے کہ اس برصرت ایک ہی موٹر میل سکتی ہے ۔ ایک طرف بہاڈی سر بفلک ہوٹر یا ل

ادر موستیار ڈرائیورکی صرورت ہوتی ہے۔ ہماری موٹر ایک ایسے ہی راستے برچی رہی تھی انیک دیکھتے کیا ہیں کہ سامنے سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ گھوڑ ہے کوڈ ہے کوڈ سے برکو کی شخص سوار مہب سے الکین وہ بڑڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اوراُس کے دوڑ نے کا انداز بڑا خطراً اک تھا اسے دیکھ کر ہم لوگوں کا تو خون خشک ہوگیا کیو محماد نے کی شکل میں گھوڑا اورموٹر دونوں اسفل التا فلین بہوئے سکتے تھے اور کم از کم ایک کی تو خرتی ہی نہیں اس وقت گھراکر میں نے اپنے شخے کے طفیل ما ما تی میں اور خدا کا کرنا ایسا ہواکہ کا رتک پہنچنے سے بہلے ہی نرمعلوم کس طرح گھوڑا اور حکتا ہوا کھی کی میں اور خدا کا کرنا ایسا ہواکہ کا رتک پہنچنے سے بہلے ہی نرمعلوم کس طرح گھوڑا اور حکتا ہوا کھی کی میں خاتب ہوگیا۔ در دونا ابرنوی)

عقیدت کی برکت او العالم الله الله صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست علیم اللہ عالی پُری ابیت عقیدت کی برکت و العد بول بیان کرتے ہیں : میری اہلیہ بیمیارتھی، درد کم کی سخت مخلیف بیس بتلاتھی بیں ایک مولوی کے پاس تعویذ کی غرض سے گیاجب وہاں بینچا تو معلوم ہوا کہ بینخص صفرت شنخ کو گالیاں دیتا ہے بیکن کربیں نے کہا خواہ کچھ بی ابوبر بیفیز نوہ دہے یا مرجائے میں استخص سے نعویذ نولوں گا، یہ کہ کربیں والیں ہوگیا۔ گھر بینچ کرمعلوم ہوا کہ اہلیہ کی جلیعت باکل ٹھیک ہے اور کسی قدمی کی کوئی شکایت باتی نہیں ہے۔

صلفہ تور اسلام المحید صاحب بنیا جگی فراتے ہیں کہ: ایک مرتبہ سفر ج بیں فاکسار حضہ تور سے ساتھ تھا جہا زیر میری سیٹ ایسی جگہ تھی کہ آمدور فت کے وقت محید آپ سریا نے کی جانب گذر تا پڑا اور اس بات سے میری طبیعت میں سخت انقباض تھا . ایک دن آپ کے سریر بیالی مالی کی رہا تھا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کا ش حضر سے مجھے میں بین کے سریر نے کا حکم فراد نے تو کیا ہی ایتھا ہوتا ، میری ہی رہا تھا کہ آپ نے فرایک تم اپنا استروغ میر سے فریب ہی لے آڈ و کھے بڑی مسرت ہوئی کہ فدمت میں آسانی رہے گی اور میں آپ تے قریبی اگیا ۔ ایک رات میں سور ہا تھا اس طرح کہ میرا مرآ ہے سینہ کی محاذات میں تھا ، تعتبریہ اور اس کے طبق میں اس قدر روشنی آپ کے سینے سے بلند ہور ہی تھی بیدرشنی تیز ہوتی رہی اور اس کے طبق میں اس قدر روشنی آپ کے سینے سے بلند ہور رہی تھی بیدرشنی تیز ہوتی رہی اور اس کے طبق میں اس قدر اضافہ ہوگیا کہ ہمارے آس باس کی جگہ روشن ہوگئی ۔ یہ دیچھ کرمیرے جم میں لرزہ سردع ہوگیت اضافہ ہوگیا کہ ہمارے آس باسس کی جگہ روشن ہوگئی ۔ یہ دیچھ کرمیرے جم میں لرزہ سردع ہوگیت

اوریس بر براکا مر میطا - پیلخت روشن بھی ختم ہوگئ حضرت نے بیدار ہوکر میری جانب نظر
اُ مُعَانی اور فرایا کہ ابھی توکافی اِ اِ بی ہے اتنی جلدی کیوں اُ مطیعے ؟ یم نے واقعہ بیان
کودیا اور بچر لیٹ گیا آپ بھی لیٹ گئے ، آ دھ گھنٹ بعد تقریباً بہلی ہی جیسی کیفیت دویارہ
سامنے آئی مگر اس مرتبہ روشنی ہلی تھی اس لئے بین اضطراب میں منامبتلا ہوا - بعد اذاں
تقریباً سواتین بج تبحد کے لئے اُمطاب بہلے آپ کے لئے پانی لایا اور صلّی بچھا دیا - آپ بھی مادت
کے مطابق اُسٹے وضو فرما باا ور صلّی اُمطاکہ بالائی منزل پر تشریف لے گئے اس وقت آپ کے
جرے بر عجیب رون کامنا بدہ جور ما تھا۔

عاریانی سے ذکری آواز فراتے ہیں کرایک مرتبر صرت شخ کریم کی تشریف لائے

چ رہاں سے مقے ملاقات کی غرض سے ہیں جی وہاں گیا، حُرین اتفاق سے اسی دن بدرپور ہیں جاسہ تھا فاکسار وہاں بھی پہنچا مدرسہ کے صحن میں ایک چھوٹی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا تقورٹی دیرگذری تھی کو عموس ہوا کہ ذکر کی آواز آرہی ہے، ساتھ ہی چارپائی میں ارتعاش پیدا ہوا مجھ پرخو دن اور گھرا ہے کی کیفیت طاری ہوئی اور بیں وہاں سے اُٹھ گیا ۔ بیں نے تفتیش کی تو بہتہ چلاک حضرت شیخ نے اس چارپائی پر بیٹھ کروخو فرایا ہے اور یہ چارپائی اسی خواف سے کھی گئے ہے۔ مولی عبد الباری صاحب نے یہ واقعہ مولانا برنوی سے بیان کیا جب کہ آپ

مولانالطف الرمن صاحب برنوی فراتے بین کرسلہ فی بین ایک اروشنی بی روشنی بی روشنی بی روشنی ایک اروشنی ایر بین حضرت شنج کے ساتھ تہجد میں شرک ہوا آپ نہایت موست کے ماتھ کے ماتھ تہجد میں شرک ہوا آپ نہایت تو شرکارجاعت میں ایک سنی می دوڑگئ ۔ میں صفرت کے پیچے بی تھا نیم افتیاری طور پر میری نگاہ حضرت کی جانب اُٹھ گئی میں نے ایک نہایت جرت انگر منظر دیکھا آپ کے جم پر کھر دیکا تا تھا دراس کی ہلی بافت سے جم کی روشن چینتی ہوئی محسوس ہورہی تھی بی کیفیت کھدر کا کرتا تھا دراس کی ہلی بافت سے جم کی روشن چینتی ہوئی محسوس ہورہی تھی بی کیفیت

ایک دوسری آیت پریمی پیدا ہوئی - صرت کے قریب ہی مولانا جیب الرحمٰ صاحب لئے پُدی
موجود تنعے اور شرکی بجاعت تنعے - نماز کے بعد میں نے اُن سے اس سلسلہ میں گفت گو کی تو
اُنھوں نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھی پیمنظر محسوس کیا - روشنی پوری مجد میں بھیلی
ہوئی تھی ۔

ماجی احرس صاحب ( کمیا) دیوبت دبیان کرتے کانے میں چرت انگیز برکت ایک درتبہ دیوبندیں ریاسی کانفرنس تی اس موتعه پرس نے بچاس ہمانوں کو مروکیاان میں سے بھٹی ہمان کا نفرنس کے تھے اور بھیل حزت فیخ رجم الدطید کے مان تھے۔ معقر یک میں نے بچاس افراد کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔ جب كهانا تيار بوكميا تومولا ناعثان صاحب مولانا سلطان الحق صاحب كهاكه جا وحضرت كوبلاك أو مولا الطان الحق صاحب صرت كى فدمت بين تشريق لے كئے ليكن وباس سے وايس آكرمولانا حثان صاحب سروش کے اندازیں کوئی بات کی اورمولا ناختان صاحب فے محدے کہا کہ مولا ا تہارے ہی بلائے آئی مے تم فود چلے جاؤ کیس کریں صرت کے مکان پر بھنے گیا۔ آپ تيار ہوكر يہلے بى با ہرآ يكي تھے -آپ ف با واز مبدور وايكسب بهان يلے آئيں، تام بهان يط آئے ،جن کی تعداد تین اور جارسو کے درمیان تھی۔ جہانوں کو دیجھ کریں گھراگیا۔ بمائی اسعد صا فے مجے بریشان دیکھ کرسب معلوم کیا تویں نے صاف بات ظامر کردی کہ میں نے مرف بی س کھ مها فول كے لئے كھانے كانتظام كياہے اور جهانوں كى تعداد آپ ديكھ بي ہے ہيں وقت اس قدر تنگ ہے کمزیرا نتظام کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آئی ۔ جمائی اسعدصاحب فرمشورہ دیاکہ يمهورت مال تم خود ماكر من سيان كردو! يس في ماكر من سعوف كردياكم اس وتت كا اكرتيار جاورجان بهت زياده بي ابكيارًا عاسة ؟ يكن كرحرت كان كياس تشریف لائے، روٹی کاٹوکوا، پلاؤکی دیا کے پاس ہی رکھوایا وردیرتک کھویڑ صفے کے بعد کھانے يردم كرديا ورفرا ياكر كهانا كهلانا شروع كرو اوركهانا كالفسك بعدديك كوبندكردياك اوراب مرے لئے ایک چاریائی منگادو میں ریمیں الیٹ جا وُن گاچنا نچر فرا چاریائی بھادی گئ اور آپاس برلیٹ گئے - مہانوں نے کھانا شروع کردیاجہ تین مخلیں کھانا کھاکرفارغ ہوگئیں تو

چوتھی ا در ائزی محفل میں صفرت مجی شرکیب ہوئے جب آخری مفل مجی اُٹھ کئی تو ہم منتظین نے اطمینان كاسانس بياا ورفداكا شكرا داكياكيكياس سائها دبيون كي كها فيس الشرتعالي فاس قدر وكت عطافرانی كرتقريبًا جارسوادى شكرسير بوگئ بهرحال مهانون كم جانے ك بعد به جيدادى ده كنة اورخيال تماكه جاولون كاتونام ونشان يمى مذ جوكا البقدروشيان كافي ج كني بين اسى إكتفا كيس كم مرجب من ديك قريب كياا درائ كاندروني تصفي كا جائزه ليا ويد يكه كريري ير ك انتهاند رىكداس مين جاول اس قدر موجود تع جع جمس مل كركها سكيس -راس) دا قد کے را دی جالندھ کے ایک نوجان مولوی مخداکرام صاحب الاسٹ کاٹ کی فراک مورک کے بیگری دوست سلم اسٹوڈنش فیڈریشن میں اُن کے دست و بازوا سلامید کا کے فارغ اور نیاکے آغاز سے آج کا اعمالی جاتے ہیں، وہ مولانا مدنی اوراُن کے مدرست نکرے کی بخیال نہیں دہ بلکان فرجوا فول ہی سے تھے جعُين فالندموين ليك كامراول وستدكها فأا تعادد اس واقعدك راوى يى مخدارام وفي بي جن كولا مورك احباب واكثر محى كميته بي اورائ كل بيدن رودلا موري ره رج بي ان کی روایت کےمطابق اس واقد کے کئ راوی اب یک بقید حیات ہیں (اُن کا بیان ہے کہ) ایک بإكتان نهيى بنا تفاا ورس الداء كاتفابات كاز مانه تفاعمولا احبين احمد صاحب مرفي فياب يامرود كمسفرت وابس جارب تفع جالندحرك المبين بريجى فوجوان مطرشس الحق كى بمرابىي اف رہنا دُن کاستقبال کے لئے ہوئے۔ رہناکسی وجے نہیج سے جمل لی کی نظری مولا المدني بروكتين وه ابنا ساتف فرجوانون كوكراك كودني بروره دورا انعراكات سب وشتم کیا حتی کددارهی کو بچوار کھینیا ایک بیان کے مطابق رضار برطمانچ مارا مولاناصبر کی تصوير تح آه ك ذك - اسكار نام ك بعدش الحق يا أس ككس ساتعى في واتعمولا اعظا ے بیان کیا جواند هريگ نائب صدرتے اُنحوں نے سنتے ہی کانپ کر دچا کيا يہ عج ہو؟ جب تصدیق کی توان پروشد ساطاری بوگیا ۔ اکرام تریشی کہتے ہیں کہ دہ کانپ رہے تھے اوراً مفول في لرزني موني أوازيس كما: اكريدس ع من توجس في حضرت مدني كي دارهي برا تف دالا ج اُس كى لاش نيس لح كى اُس كوزين جى نيس دے كا . عظاتى كان رہے تھا اُن كا

چره اُسكبار تحاادراً تحين بُرِنم تخين ، آپ جائے بي كريٹس الحق كون تحا؟ يددى فرجوان جمجولائل پوريل قتل وخون كاشكار موگيا ، جس كانعش كا پتد نه چلا اگفت طافقرا اس واقد كو تقريباً گياره باره سال بوچك بين روايتون پرروايتين آتى رئين ، خود ليگ زجمار هربلب رجاكسى في كها بعثر مين زنده جلاد باگيا كسى في كها لاش كے محرف كرك دريا بُردكر ديا گيا جنف مندائن بائين ـ بوليس في انعام بحى ركھا ، سب كچوكيا ليكن شمس الحق كا سُراغ في طا ـ

( بفت روزه چان لا بور - مارچ ۱۹۹۳)

سيد نوراور بماكل بوريس جي فرهيت سے حضرت مولانا سير حبين احرصاحب شخ الحد دارا تعلوم ديوبند وصدر جي تمثلار مهند كى ذات بابركات پر قائلاندا در وحشيان حملے موت وه بر خيدة خض كے لئے انتهائى رنج وقلق كا موجب ميں ـ

حفرت مولانا دیاض الدین صاحب سید بوری جو کر حضرت نشخ مرطلا کے بیزیان اور
سید بورلانے کے باحث تھے وہ کلکہ تشریف لائے ہوئے ہیں ، موصوف نے راقم المحروف کو نا
جمعہ سے قبل نما زیان مجد کو لوٹولری موجودگی ہیں ابنی در دبھری داستان سُنائی کر حضرت مدنی حالات ہوئے تھے اور
اپنے فادم احسان المحق صاحب مرحم کی تعزیت ہیں قصیہ سونار تشریف لائے ہوئے تھے اور
میری درخواست پر شام کا کھانا نناول فریا نے کے لئے سید بور کے اسٹیشن پرا ترب تھے افسوس
کر موصوف کو میرے غریب فائد تک پہنچنے کی فربت بھی ذاکی تھی کہ دفعہ تقریباً سات سولوگوں کا
انبوہ لیکی نعرے نگانا ہوائٹیشن پرا دھم کا اور حضرت شیخ کو جویاں دختام دبی شروع کر دی باتھوں
میں لا تھیاں ' ڈنڈ سے اور مجھریاں تغییں ' بے تیزی سے نام کے کے قش کر دو' مارڈ الو'کرٹے مرف کو کرڈ الو' یہ فعار ہے ' ایسا ہے ویسا ہے جو کچومنہ پرا رہا تھا بکواس کی ۔ ہم بنا پراستقبال
مرف دس بیندرہ آ دمی تھے اور ان کوگوں میں برا برا یک شخص کے ناقوس پرناقوس بجائے بہرا دقی

ہوری تھی، چنانچہ دیکتے ہی دیکتے تو یا تین ہزار فنڈے سدوردر کتاب اور مضافات سے جع بوكة اور كيركر الكامنظرمين احمداين حيين كمسامة آليا (انامله وانااليه واجعون) مارد حار شروع كردى اورم جيدلوك وشيخ مرظا كوطقيس لن بوت تفيكه مجروح اوركيم مضروب بورب تع الورضاجاني بم وكول بن آيا فرشة آمكة تع يكيا بات في كريد انتها وت بماير ا مُرربيدا بورى فى اور يم كَانْهُو بُدُيّاتْ مَرْصُوْص بن بوت على -اسى اننادى ايك فرع ن بسامان فرائي فرمونيت كا شدية ترين مظامره كيا- أس فدى صاحب كوزين يومجارف ک و شش کی بدوردی سے کرنیان بچوا اور افریس مخت مرافعت کے باوجود کلاہ سرمبارک سے أنارلى بيبوه كلات بكة بوئ باؤن كينيدوندا ادريراس كوطاديا- بمين عديف اشخاص ف ایک سلمان سب انسیار کوع قریب بی تماا مداد کے لئے متوج کیا مگرافوس اس فیگی ذہنیت كى وجسا بتدارً لطافت اليل عكام كركي ويربيدمات ومريح الكاركردياك بن اس برب جمع كوقا يويل لاف سے معذور مول يجب اس يوليس افرف اين شرى وقاؤنى ذمة دارى كالى احاس بنيس كياتو بم يس عصف اومانطريقه برودكتاب كاينكواندين افركياس بيني وه فررًا الليش يرايا ورأس في الواقع امن وامان قام كرف كى بهت كوشش كى اين ماتحت مزدوروں سے بہاں کے کہا کہ خروار! یہ تم کیارتے ہو؟؟ ہم جانتے ہی کہ یخص تمہا رابہت بڑا پوپ ب دردست بادری ب ، نہایت نیک آدی ہے . کیاتم اسی طرح خندہ بن سے شراب ي في كريكتان لينام إجتهو . دور بوما و إدف بوما و - تهار عدد مراب كى بُراقى مع ! غ ص اس افسرف مب كومجها ما مركبيدا ترد بواا ورىدنى طاحب اسى درميان بين بشكل تمام ونینگ روم میں دافیل کئے جانے کے بعد صفرت عمان فنی فاک طرح مظلوان محصور تھے۔ اس کای ك بدرائيش اضران وفيره كى سى ك وريد فترول سيد طيا ياك مولانا كواس مورت يس جورا جا مكتا ہے كريراس شب دارجلنگ ميل سے والي جوجائيں . چنانچرا بيا بي جوار حضرت شخ ك ك رواد بو ك ، كرماكل وري كردو إره وميسبت أنى وه محى اخبارات بين مجلاً أيل ب یہ ہے وہ رقت فیزوروع فرسا واستان کوس سے سواتے لیگی پریس کے بڑھف مغوم ومتا ترہے اور

ار پاپ لیگ کی طرف وا تعدی کدنیب کی جار ہی ہے ، افوس صدافوس مے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو موجاتے ہیں بدنام وہ تا بھی کرتے ہیں توجید جانہیں ہوتا

مولاناریاف الدین صاحب کی زبانی معلوم ہواکہ حضرت اپنے دوستوں کو مبروسکون کے ساتو تستی و

تشقی دیتے رہے اور فرمایا :- یہ توکید بھی نہیں آئندہ کا کی اس سے بھی زیادہ خراب حالت ہوئے

والی ہے ، جملوں اور سب وہم کے وقت حضرت شخ کی کیا حالت تھی ؟ مولانا ریاف الدین میاب

فرائے ہیں کہ جربے پر قطعًا خوت وہراس نہ تعااور بدنی صاحب اکثر مراقبہ کی حالت میں ہوجاتے

معلوم ہواکہ حضرت محدوج سے دیگر حضرات نے تخریبی طور پراجا ان طلب کی کہم خدو یہ سے ۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حضرت محدوج سے دیگر حضرات نے تخریبی طور پراجا ان طلب کی کہم خدو یہ ایک میں معلوم ہواکہ حضرت محدوج سے دیگر حضرات نے تخریبی مول اللہ کی بہنا پر اجازت ہوں کے اندیش اورا نے اختاد کی اللہ کی بہنا ورا نے اختاد کی اللہ کی بہنا پر اجازت ہوں کے اللہ میں میں دی نا ما باحد میں میں دیول اللہ فضله و ظله و قد جس میں دیول اللہ فضله و ظله علی اللہ میں والمستوشدی یہ میں اللہ میں والمستوشدی یہ دو قد اللہ اللہ اللہ والمستوشدی یہ دیگر میں اللہ میں میں اللہ میں والمستوشدی یہ دیا اللہ اللہ بی والمستوشدی یہ دو اللہ اللہ اللہ اللہ والمستوشدی یہ دو قد اللہ اللہ میں والمستوشدی یہ دو اللہ اللہ اللہ والمیں والمستوشدی یہ میں اللہ والمیں والمستوشدی والمی والم اللہ والمیں والمستوشدی یہ والمیں والمستوشدی والمیں والمستوشدی والمیں والمستوشدی والمیں والمستوشدی والمیں والمیں والمستوشدی والمیں والمیں

اولیا دانشرسے جو مداوت کرتاہے و دراس پاری تعانی سے جنگ کرتاہے۔ بی تف الی کے عیک بندوں کا بھالت مظلومیت صبروضبط رنگ لائے بغیر نہیں رہتا۔ سید ناا مام سیرین کے قالین نے ذیادہ عرصہ میں نہیں تھوڑے ہی دنوں میں اپنی ذکت ورسوائی کا جو بہیب نقشہ دیکھا وہ اسلامی تا ریخوں میں آج بھی روضن ہے مظلوم حین احرجی فا بنا صدود بنگال سے با ہر نہیں کی نفت نفوج میں اورجی فا بنا صدود بنگال سے با ہر نہیں کی نفت نفوع میں کرفت شرق میں آج بھی روضن ہے مظلوم حین احرجی فا بنا صدود بنگال سے با ہر نہیں کی نفت شرق میکی نفت شرق میں کے نفت کر فلا اور نفت میں اور بند فلعت رشید مولانا ریاض الدین منتا ہوگئ ۔ کو بند فلعت رشید مولانا ریاض الدین منتا کا گرامی فامر آئ ہی اپنے پدر بر گوار کے نام کلکتہ بینچا۔ کتوب بنگل زبان میں ہے گرانم الحرف اس کا کرون مارس تجوید مدرس اعلیٰ شعبہ تجوید مدرس عالیہ کلکتہ اور جن بولیں افرون یہ مقارم جرت ہے کہ بن فرقون ہے سامان نے زیادہ فرعونیت سے کام بیا تھا وہ تو آگئے کہ کرتا ہے۔ مقارم جرت ہے کرمن فرون ہے سامان نے زیادہ فرعونیت سے کام بیا تھا وہ تو آگئے ہیں دن تا لاب میں غرق ہو کرفوت ہوگیا اورجی پولیس افر نے آبنی اخلاتی اور قانونی فرتہ داری کی دین تا لاب میں غرق ہو کرفوت ہوگیا اورجی پولیس افر نے آبنی اخلاتی اور قانونی فرتہ داری کی در تا الاب میں غرق ہو کرفوت ہوگیا اورجی پولیس افر نے آبنی اخلاتی اور قانونی فرتہ داری

کومسوس نہیں کیا تھا اور کھڑے ہوئے کلوخ اخدازی وغرہ کا تاشہ دیکھا تھا وہ بھی ابنے فوجوان فرزندگوئیروفاک کرے سرایا تا شاہن گیا پھر فداکی شان کرجس خیال سے یہ ہڑ لونگ بچائی گئی تھی کہ جمعیتہ علماری تنایئ بنا نے ہوائی بڑے اہمام سے اس جگر جمعیتہ قائم کی جارہی ہے ۔ جو لوگ اب کا شام کے فتارہ نے ہوئے تھے وہ اب تا ئب ہوکرایک دوسرے کوئیم کررہ ہیں اورجس جنٹے کے تحت یہ سب خرافات کی تی تھیں اسی جنڈے کی اب علانیہ نخالفت نشروع کردی گئی ہے ۔ الشررے قدرت کیا برمکس معاملہ ہے ۔ صالح صاحب کھتے ہیں:۔

الشلام عليكم ورحمته الشروبركالة

آبامان! آپ كاخطموصول بوا مم لوك فداكنفل سيفريت سي بي ايم لوكون كے لئے كسى قىم كى فركر دكريں كے فرموكر كام كائ كريں اور بم دگوں كے لئے د ماكرتے رہيں. جن غنڈوں نے جناب حضرت قبلہ مولا نامونی کے ساتھ گتاخی کی تھی وہ لوگ اب اس کا نیتجہ مجلت رہے ہیں ۔ بڑے واروفہ کا بڑا اڑکاد وسے ہی دن قضاکر گیا ۔ یہ بات شاید کم معلوم نہ ہو۔اس کے بعد حس تحض فے صرت کے سرمیارک ٹوین اُتار کر طلادی تھی دوسرے دن وہ مجی تالابيم ووب كرمركيا ، سيديوريس مار ي كيا رشيان واكر اورجيناسب لوك كت بي كدفدا كانتميم ال غندول كے ساتھ بنيں ہي عم لوگوں سے اليا وليل كام بنبي موسكنا۔ إسل بات يرب ك ليكيون بن ووفرق موك بي ببت ساوك افسوس رب بي كدايسا كام كراليكيون كى غلطى ہونی ہے کہ لوگ بیگ سے ناراض ہوگئے ہیں کل بعد جمعہ رقب جوارے کاؤں کے سردار لوگ ہارے كمرآ كئے اور تبليغى جاعت قائم كى اور جمعية على رمندكى ايك شاخ قائم كى جس كا صدراً ب كو بناياكبا ادرموم مظروالله مندل كوارك عبدالكريم مندل صاحب كواسسنت سكويري بناياكيا ب، ٢ س یاس کولوں کے نام کی فرست جیجی ہے ، آپ کے گرآنے بڑام سردارالوگ آگے یاس آئیں گے فقط صالح آب في ديمهاكر سيخ لوكول كوالسِّرتعالى كس طرح سيَّا أبت كرتا ب عر وتفعيلات كالشَّفار ب مكرتا بمحضت شيخ الاسلام مولانا سيحيين احدمرني كي يسي زبردست اوركمني بوني واست رانتهي بلفظه)

فرمایا بیرکون سااطین حید و افغی محدزا برامینی تحریر فراتے بیں کد اور اک نبیت کادمیب فی افغی افغی اسلام رحمۃ النہ علیہ نے سوس میں انتخابی دورہ فراتے ہوے صوبۂ سرحد کواپنے قدم سے شرف بخشا۔ مجھے ، ہر عنوری سرح کواپنے قدم سے شرف بخشا۔ مجھے ، ہر عنوری سرح کواپنے قدم سے شرف بخشا۔ مجھے ، ہر عنوری سرح کواپنے قدم سے معلوم ہواکہ حضرت ابھی اوشہرہ تشریف لا رہے ہیں میں وہی بس سے اُٹرکہ جا ان شاول کی صف میں کھڑا ہوگیا تھوڑی دیر کے بعد کو کہ جلال وجال جینیت کا برجم لہرا تا ہوا جلوہ افروز ہوا - تقریباً چا رئیل کا فاصلہ طے ہو کہ جلسہ کاہ میں تشریف فرما ہوئے جہاں پہلے سے تعتدریکا انتظام کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمٰ صاحب کی تقریب کے بعد حضرت رہ نے ارشا واتے نواز المی بردگرام ختم ہونے کے بعد میں نے واپسی کے بارے ہیں دیا فت کیا آپ نے حضرت باد ثناہ کل صاحب فرادیا کہ بردگرام ختم ہونے کے بعد میں نے واپسی کے بارے ہیں دیا فت کیا آپ نے حضرت باد ثناہ کل صاحب فرادیا کہ بردگرام بتا دیں ۔

حضرت توكسى اورهكية تشرفيف لے كئے اور ميس سيرها كو جلاآيا اور يہال آكر شتا قال ديدكو اطّلاع کردی کرکل ۲۸ جوری کومېريش کاعلمردار کيبليور سے گذي گا ، چنانچراکشراحباب ۸ مريو كيمبل يور بيني كيك، شام كوحفرت كاستقبال ورزيارت كے لئے مسلما ناريكيبل يوركا إيك انبوا جس كى نيادت ميس سيدمير صرت شاه صاحب مرحم ايثر دكيط بيش پيش تحم ربلو مسطيش بربهنجا يحاذى كربهنجة مى حضرت فرسب مصافد فرمايا اور المثيثن كرراً مده مين نماز عبجا ادا فرمان حسك امام آپ خود بنے بجب ریل میل پور سے چلی تو یہ بید کا ربھی ڈیڈ میں سوار ہوگیا مكث بهلي را وليتدى كالع ركه اتفاكارى بن كهاناكرم كياكيا اوراس دراقم الحووف ) في میزانوں کے باوشاہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ کتنا پر طفت اور پُرکیف وہ منظر تھا، کھانے کے بعد آپ اپنی برتھ پرلیٹ گئے ' احقرا کے بڑھا اور پاؤں دبانے کی سعادت ماس کرنی نٹروع کردی دل میں ڈرر ما نفاکہ بر پکرانکسار وجیٹم تواضع مجھ کوروک مذوب ۔ گراس آن دار بانی کے قربان اکچھ بھی نہ فرمایا جی کھول کرسعادت مامیل کی حتی کہ گوارہ کے اسمین پرریل آگر کھڑی ہوئی۔ راسمیں كسى بھى اسليشن پركھ دريافت ندفراياتها، ميكن يهال يسينة مى فرايا : كون سااسيش ب يس ناع من كياكة واره ب. يرشن كرفرايا: - كواره شريف إ دجها ك خيال به چونكه عالى منا

ورائٹر وقدہ کے گلش صابری کا ایک سرام ہار کیول بہاں بھی عطر بزہد اس مقام کی جاب خصوص طور برآب متوجہ ہوئے ، (انتھی بلفظه بنغیبرسیر)

طبی احرصین صاحب لا ہر اور پی تحریر فراتے ہیں کہ:- ابتداریں شامت اصرف باطبی اعمال سے فو و فہر کے وقت بری آنکھ زیمکتی تفی اور نماز فوت ہوجا یا گرقی میں نے اپنی حالت سے صفرت کو مطلع کیا سخت نہیں ہو رائی چنا نچے کمتوب من می کمتوات شخ الا سلام میں اسی طوف اشارہ ہے ۔ اس کے بعد سے میری یہ کیفیت ہوگئ کہ بلا افر فجر و فلم کے وقت خواب میں حضرت کو فصے کی حالت میں فراتے دکھتا تھا کہ کیوں نماز پڑھنے کا ارا وہ نہیں ہے ؟ ؟ میں گھراکر اُکھ بٹیتا تھا۔ یہ کیفیت تقریبًا ایک ماہ رہی جب ابھی طرح نماز کا بند ہوگیا یہ کیفیت ختم ہوگئی۔

والده امین مروم (یعنی بیری المیه) کا دماغی توازن دفعةً خراب موگیا. ۲ له سالدام سلی کو ذیح کوینے کی فکر مردقت رہتی تفی جب مقامی علائے كجها فاقذنه بوا توزنانه مبتيال سبنا بورك كبا وبال بحى نثورش كى وسى كيفيت بحى بدعلاج بحى ناكاً رم - بیس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں حضرت کی خدمت میں تا رارسال کیاا ورخود می دوبند روانه موكيا داسى شبيس ايك عجيب وافعد پيش آيا - نوم وبيدارى كى درميانى حالت يس انفول نے دکھاکہ وہ ایک دریا کے کنارے جارہی ہیں۔ ایک درخت کے نیچ ایک بزرگ تشف ر کھتے ہیں اُن کے ول میں معاخیال آیاکہ میں ماٹیا میں موں اور یہ بزرگ بینے البند فدس سرہ بیں وفقاً حضرت کے باؤں پرگریزی اور دورع ف کیا کیس مجنون بوگی بول میرے ماں باہے کا انتقال ہوگیاہے حضرت بیری دشگیری فرائیں! حضرت نے اُن کے سرکواد پرا مایا اور بری شفقت سے فرمایا: - بیٹی تواس قدر پریٹان کیوں ہے ، میں نے تھ کوحین احرے سرو کردیا ہے۔اس کے بعدوہ منظر تھوں سے او جل بوگھا اوران کواصاس بواکہ وہ استال میں بانگ ربي وفقاً إلى يجت بس إك تراف كما فقشكات موكيا اوراس معتفرت تتحالا سالاً قدس سرهٔ نہایت وقار کے ساتھ نیج تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیئے اورا تے ہی فرایا کہ احتسين كانارًا ياب آخرتم في كما شكار ماركها به وأخول في بنا يُرا واقد عف كيا مہات شفقت وجرت سے فرایا کہ اتنی وحثت و پراٹی نی کی مزورت نہیں ہیں نے تم کوائی بیٹی بنا ایا ہے پھر تم کواس فدر برحاس ہونی کوئی مزورت میں ہے۔ اس کے بعدان کے دونوں شانوں کے درمیان اپنا یا وک رکھ کر دبایا اور چیت کے شکان سے واپس چلے گئے۔ جبیں دیوبند حاضر ہوا تو اُن کے حالات کوئن کر بہت افسوس فر بایا اور صاحب اور کھ کے ماموں قاری محراسیان صاحب دیفی حضرت موانی ایند مصرحین صاحب کی فدمت بیں پہنچا بیس اور میاں صاحب سے تعوید بھی تکھوادیں۔ اس اصغر حین صاحب کی فدمت بیں پہنچا بیس اور میاں صاحب سے تعوید بھی تکھوادیں۔ اس دانے میں مرضد تعوید و فرمان کے ایک اور میاں صاحب سے تعوید بھی تکھوادیں۔ اس دانے میں مرضد تعوید و فرمان کے آیا اور نو بھی مطالح سے بہت دور بھا گئے تھے۔ دیوبند مواپسی پر بیس مرضد کو مرکان کے آیا اور نو بھی علاج معالجہ کے پیڈ تو ٹمیں دہ بالکل تندر سست مورکئیں۔ تعوید بھی نہیں استعال کئے گئے ' اس دن سے آج تک ان کی دباغی حالت نہایت مورکئیں۔ تعوید بھی استوں صاحب لا ہر لوری کا

رُوحًا فی تصرف اوربرکت تشریف لائے کا نگریس کا جلسیس صفرت کا ہر پور کے کا نگریس کا جلسیس صفرت کا ہر پور میں تھاجی میں آزیب ماحب نے بھی فٹرکت فرائ تھی ۔ کھا ناتقریبًا دس آدمیوں کے لئے پکوایا گیا ایکن شکے کھانے میں با ہردستر خوان پڑنیس تینیس آدمی ہو گئے اور تقریبًا اتنی بی نعداور ثانی میں تھی ۔ گھریس بحلف بیان کرتی ہیں کہ انحوں نے تقریبًا سٹر اسٹی آدمیوں کا کھانا ، کالا الطف میں تھی ۔ گھریس بحلف بیان کرتی ہیں کہ انحوں نے تقریبًا سٹر اسٹی آدمیوں کا کھانا ، کالا الطف یہ ہے کہ مج کوکانی کھانا دیگیوں میں بچا ہوا یا یا گیا ۔ یمض صفرت کا تصریب رد حالی تھا ۔ یہ کوم کوکانی کھانا دیگیوں میں بچا ہوا یا یا گیا ۔ یمض صفرت کا تصریب رد حالی تھا ۔

ایک بارصرت جولائی میں لاہر وُرِتشریت لائے، امساک باراں (قط)
فیولیت وُعا کی وجہ سے خت پریشانی تھی۔ میں فرمغرب سے تصل صرت سے دعار کے لئے عرض کیا۔ دعا فرمائی اور مولانا ابوالوفا صاحب کی طرف متوجہ ہوکر بڑی صرف فرمایا۔

عدید کا قرافی کہت میں ان کی گری معنون میں میں تا میں سے مُرادی بی

صرت کی دھا کے بعدائمی جلسے لئے فرش بچھائے جارہے تھے کو عثارے قبل ہی بارش ہوگئ ۔ رحاجی صاحب لامروری)

رُومانی تصرفات مری دائی ریجانی عرتفریبًا چار پانچ سال کی تی گلموے خط اور مانی تصرفات مانی می می اور اور مانی اور

اس پررونی رکوریٹی با ندھ دی تھی۔ اولی بخاری شدت کی وجہ سے فافل تھی۔ دفتہ اس فرید کا اور اس پررونی رکوریٹی با ندھ دی تھی۔ اولی بخاری شدت کی وجہ سے فافل تھی۔ دفتہ اس نے چینا شروع کر دیا کہ مولانا وا وا آئے ہیں، مولانا وا وا آئے ہیں، اُٹھ بیٹی اور پی فرینی فرینی مرسام ہوگیا ہے۔ لیکن ہماری چرت کی کوئی انہا شروع کردی ہم لوگ پریشان ہوگئے کہ سرسام ہوگیا ہے۔ لیکن ہماری چرت کی کوئی انہا شروع کردی ہم لوگ پریشان ہوگئے کہ سرسام ہوگیا ہے۔ لیکن ہماری چرت کی کوئی انہا شروع بیٹ کہ ذرا دیر کے بعد نہ بخار تھا اور نہ ورم در بچانہ بائیل ایٹی تھی۔ مالا بحاس نے

ابنے ہوش میں صرت کو د کھیا بھی نہ تھا۔ ( لا ہر ورپی صاحب)

اشین بیماندی بریم اوگرین کے انتظار میں بیمانین برہم اوگرین کے انتظار مشتبہ بیرسے حفاظت میں کوٹ تھے حضرت کا سامان میری زیز گرانی تماجولا لیکن

کستون کے قرب رکھا ہوا تھا۔ اسے میں ایک کتا آیا اور اس فستون پرمیٹیاب کردیا۔ میں المازہ نہیں ہوسکتا تھا کہ دیا۔ میں المازہ نہیں ہوسکتا تھا کہ بیٹیاب کی چینٹیں پانی کی مراحی پرٹیری ہیں یا کہ نہیں۔ ٹرین طبیٹ فارم پر آبی تھی تھی تھی تھی کئی جزی میک کی اور یاش پاش ہوگئ

اس طرح اس شبه سے نجات کی ۔ (موجود)

ایک جرت آنگر کرامت ایک جرت آنگر کرامت درس دے رہے تھے تبضراری جالیاں سائے تعیس الا مذہبی سے ایک صاحب کو حیات ابنی

دری دے رہے سے جد صواری جابیاں ساتھ جین ملا مرویس سے ایک صاحب و حیات ہی صلی السّر طلبہ وسلم کے منعلق کا فی شکوک تھے دوران درس ایک بارائفوں نے جو سگا ہیں استحابیٰ تو سامنے نہ فیہ خطار وزنہ جا لیاں، بلکہ حضور نبی کریم صلی ادار ملبہ وسلم خود تشریف فراتھ اُکھُوں فراتھ کے اُکھُوں فراتھ کے اُکھوں فراتھ کے اُکھوں فراتھ کی در ان اور مناسبہ منعدہ اللہ مناسبہ مناسبہ

فَ كِهُ كَهَا چَا ﴿ رَثَا بِدوسِ عِلْبِهِ وَمُتَوجَّدُمْ إِلَيَّ مِونِ وَصِرَت فِ اشْارے سے تع فرایا -اب جود يحقة بين توسب چزين اپني سابقه حالت پرتفيس اس وقت محصطلتي يا دنهين آرا ہے

كه يه وا تعدمجم على بان كباكيا مندوشان يس بالمرية منوره من وطح المرسين المرادرى)

مولانا قاضى سواحيين صاحب صدر المدريين مدرسه عاليه فتيبورى

روفية مطروس أيكو اد

حضرت مولا اشتاق احمصاصب البيشوى مروم عتى ما يركو المه

حفرت مولا ناخبیل احمرصاحب سهار نبوری رحمة الشرطیه کے جمعمر تھے جن کوفدانے علم ظاہری
کے ساتھ تقوی اور طہارت باطنی کی دولت سے بھی اواز اتفا ، صاحب بیل لد بزرگ تھے اور
تقریبًا سوسال کی عربی اب دسھ ، سے تقریبًا بیندرہ سال قبل عالم آخرت کی طرف وطات فرا
ہوئے ، اس خادم کو مرحوم سے خرب نیاز حاصل تھا جب کبھی دہی تشریب فرا ہوتے اکثر و بیشر
صافری کی سعادت حاصل ہوتی تھی ۔ چ نکے حضرت شیخ اسے بھی اس فادم کو شرف بلد حاصل ہے ،
اس تعلق کے کافاسے مرحم سے اثنائے طاقات حضرت شیخ کا بھی ذکر آجا یا کر اتفاایک طاقات
میں مرحم نے فرایا کر:۔

ایک یارزیارت بیت اللے فراغت کے بعددربار راات میں مامری ہوئی و مربنطيته كدوران فيام مشائغ وقت سية نزكره كناكدامال روضة اطر سعجيب كرامت كا كبور بواا. ايك بندى نوجان فيجب يارگاه رسالت بي حاض بوكيملوة وسلام برِّيما تو دربار وسالت ع" وعليكمالسلاميا ولدى "ك پيار الفاظ عاس كوچاب ملا مواناموم نے ذرایا واس وا تعروس كر قليك كياماس اثر موا و مزيد خشى كا سب يركى تماكر يرسعادت ہندی فوجان کونفیب ہوئی ہے۔ دل ترث اٹھا اور اس ہندی فوجان کی جبتو فشروع کی تاکاس ميوب،إركاهِ رسالت كى زيادت مصمشون بوسكون اورخوداس واقعد كى بعى تصديق كرون -تحقیق کے بعد پنے چلک وہ ہندی فرجوان سیدجیب اللہ مہاجومرنی کا فرز ندار جندے - مرحوم فغراياكدسيرصاحي ايك كونة تعامت وتعلق مى تها . كله يربينيا الاقات كى ايناس دوت كسعاد تندسيوت مندى نوجوان كوساته لے كرگونئد تنهائى بين چلاكيا - ابنى طلب وجبتوكا راز بتایا اور وا تعدکی تصدین کی ۔ ابتدار فا موشی اختیار کی سیکن اصرار کے بعد کہا: ۔" بے شک جو آپ في اوه ج ج : يه وافعهان فرها في بعدمولانا ، حم فرايا ، - سمح ؟ يربندى نوجوان كون تما كيى تمهاركاستا دمولا أحيين احدد إ

منامی اثنانے مطرت اقدس مراد آبادی میں تعے تویس نے ایک خواب دیکھا کر موزا اور ا ایک بہت بڑے کرے میں فرش زمین پرایک گاڑھ کی جادرا وڑھ ہوئے ایٹے ہیں اور میں حضرت اقدس كے ياؤں دبار ہا ہوں - بيرے اس خواب ديجنے كے تقريبًا لريوه ہفتہ عدمضرت كومراداً باجبل سنيني جيل الداكم ا ومنتقل كرويا كيا- اس خواب ك بار ي من جناب مولانا سيد محرميان صاحب ناظم جيته على رمندكويين خطائه ويكا تماا ورتبير دريافت كي تقى وموون كا جواب آیاکہ :- او اب صرت کے بیرد او اعتمارا خاب سے ہوا۔ اس خاب کی بی تعیر ہے مغفرت الولكى مغفرت الولكى حضرت والدصاحب رحمة الشرطيد كا نتقال كروقت حفرت سورات سورار تشريف كي تعديد بعدعمروالدصاحب كى در فواست پرمفرت في أن كے قلب ير توجددى جس سے والدصاحب کو ذکر جاری ہوگیا اور درو دیوارسے اسم ذات کے انوار فا ہر ہونے گے اس كے بعد مجدى ديريس والدصاحبكا انتقال موكيا ورصرت ويو بند تشريت لے كے -والد صاحب کی وفات کے بعدایک صاحبے خواب میں ایک بزرگ کو برفرائے ہوئے دیکھا کرمیاں! مولانا حبين احد كے صدقيس افترتعالى في جود مرى منا راحرصاحب كو يحى حق ديا- فلله الحال-مولاناعطارالشرصاحب بخارى برجس زمازيس سرسكندرجيات التدتعالى مافظ وناصرب كرموت فايك مقدم ولا ركاتاب يريمانىك سزاكا نديثة تماا وركوك خت يريثان تعاس وقت يحدلوك نهاية تفكرانا نمازيس حفرت كى فدمت مي دعاكى درخوات كرف آئے بحرت مبكى سنة رہے آخيس كي فراياس كاحسلام غائباية تعاكدرا وق ين قربان بوجانا وبهت برى سعادت بداسين فكرى كونى بات ب بہرمال اللہ تعالی ما فظ و ناصرے - مجھ دون کے بعد صفرت کی بیٹین گوئی وری ہوئی اور اه صاحب وصوت بری ہوگئے۔ (موانا سیرطا مرس صاحب) مولاناعبالتين صاحب مرس دارالعلىم في مثلوة تربيت كدرس كك درس كك كل مناياتها دولان كتاب المعجزات كفين من حفرت كالك واقد قتم كاكر مناياتها

وفاتِ بنیخ رحمه محیکول بھی کھلاگئے اجپائے پیٹول بیش کے ، بوتل میں پانی بھر کوئیوں اس بیل کے اس طرح پیپائے کپول چاراہ مگ پڑمردہ نہیں ہوتے اور خوشما بحل معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نے اس طرح پیپائے کپول چاراہ مگ پڑمردہ نہیں ہوتے اور خوشما بحل معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نے اس ہدیہ کومسرت کے ساتھ قبول فرایا اور حکم دیا کہ یہ بوتل ان کے گرے میں میز پر رکھ دی جائے یہ کپول بجائے چارہ او پورے تین سال تین جمینے تروتا زہ رہے لیکن ہردہ مراح میں میز پر کے حادث نیا نکا دین دفتہ پڑمردگ سے تبدیل محمود کرائے کہ بائی میں بھی سیاہی کا اثر آگیا۔

ومولأنار شيدالدين صاحب واما دحزت شيخ

ایک مجد کے امام صاحب آئے اُن سے خاطب ہو کر فرایا: ۔ آپ فیل جنابت کشف اس میں کا طب ہو کر فرایا: ۔ آپ فیل جنابت کشف کے میں دہی کوٹے ہے اور ایک بیار ایک ہوتی ہے حالا کداس طرح طہارت مامیل نہیں ہو تکتی ہے بخس کیٹر اا اگار دینا چاہئے اور پاک کیٹر ایپن کرخسل کر ناچا ہیئے ۔

بین ایم صیبت بین گرفتار نها و خمن ساز تین کرز ب تھ میں نے دامن مدنی میں بناہ ڈھونڈی - فرمایا: - روزانه انجیسوم تبہ صیباللله

وشمن ناكام بوكئے

د نعمالوکیل پڑھ لیاکرو چانچ جندی دن مرادمت کرنے سے مصائب کے بادل چیٹ گئے۔ • د معالک ماحب فیض آبادی )

مرض جاتار ما الكيش كا زارتها صفرت دوره پرته ايك كا دُن مِن تعورُى ديرك كے وقت بہت تنگ تھا لوگ جا ہے تھے كر صفرت كھا رشاد فرائيں اتنے بين سلم ليكے ايك مقامی رکن جن كے باتھ بين شديد درد تھا علاج ومعالج سے مابر آئي تن الله تعن دعا كى در تواست كى حضرت دعا پڑھ كر ديرتك دم فرائے دہے متى كر سارا ، تت آئيس كى نذر ہوگيا ، پھر فر ماياكہ سوره فاتح مع بسم المشرسات مرتبہ پڑھ كرايك باردم كياجائے اور موض درد كوريش يا دو سراكوئى باتھ سے بہلے جب دم كرت و تجورُ دے ۔ فيلك سات باراس طرح ذم كے اور موش درد كا حال بتا و سے الشار المدجب دون ايساكر كے سے شفاعا كى برومائے كى اور مهم ترتبہ مريف درد كا حال بتا و سے الشار المدجب دون ايساكر كے سے شفاعا كى برومائے كى اور مهم ترتبہ مريف درد كا حال بتا و سے الشار المدجب دون ايساكر كے سے شفاعا كى برومائے كى ۔ فرما ہى رہے تھے كہ ايك پيروما حيكو اپني طوت آتے ديكھ كريہ فرمائے ہوئے آئے كھوڑے ہے كے المدرب مرتب مرف زائى ہوگيا ۔ كر : - آب آ مرتبی برخواست " بہر حال چند دن همل مذكور پر حدا ومت كرنے سے مرض زائى ہوگيا ۔ المرکا مجرالے الى والے جي برا

كِساته بوت كاتذكره فراياتهااس كتيس فيان سي كلى الله واقد كاذكركيا وأنحول في مى تصديق فرائى -

تناؤں كے بعدمير كريس ايك الكا پيدا بواجس كا أم صرت رحمة الشيطير في المان ركھا۔ اس وقت ابل خانه اپنے وطن جیب والد ضلع بجنور ہی میں رہتے تھے۔ تقریبًا فواہ کے بعد حضر كى فدمت يى بعد مادموب حب عادت ما فر بوا - حرت نے ديميت بى فرايا مكان كے بنیں کے دیراقیام اس وقت بالسارتعلم داویندتھا) میں نے عض کیا کہ تقریباً جار ماہ مو کئے فرایاکہ گرما دُگھر دالوں کا بھی حق ہے۔ یں نے کہاکہ سمائی انتحال قریب ہے اس کے بعدارادہ ہے۔ارثاد ہواکدامتان بعد مجی ہوآنا وراب مجی جاؤاچانچ میں فےارادہ کر لیا مرکسی دہے تين روزكى ما فير ودكى تيمر عدوز كل سارينياك نعان كانتقال بوكيا بي، جانا على تعافراً جِل رِّا ۔ گھر پہنے کو نعان کی بیاری کےجو حالات معلوم ہوئے اُن سے بدا ندازہ قبیح طور پر قائم ہواکہ گرمانے کے ارے میں حضرت کے ذرائے کاجو وقت تھا دہی تعان کی بیاری کی شرت کا تھا اور انجام كاريبى شدت اس ك موت كاسب بونى

مواناسلطان التی ماحب فرات این دو فدین حفرت کوروند طرین منتظر رہی الشین کے بہونی نے کے کے جار ما تعاجب تا گرخصیل کے سانے
بہونیاتو اشیش سے تا نگے سافروں کو لئے ہوئے واپس ہورہ سے تھے داشیشن اس جگر سے تقریبًا
پون میں کے فاصلہ پرہے میں نے تا نگہ والے سے کہاکتا نگہ والیس کرلوا حضرت نے فرایا کہ اس نہیں ااشیشن جلوا میں نے عرض کیا کہ صرت اگاڑی کوائے ہوئے آتنی دیر موگئ ہے کہ تا نگے
سواریاں لے کرمیاں کی آگئے ہیں۔ فرایا :- اپنی سی کوشش توکرنی جائے۔ میں خاموش ہوگیا
اورول بی دل میں سوجا رہاکہ اس سے کیا فائدہ ج گرجب تا نگر اشیشن پہنیا تو معلوم ہواکہ گاڑی بھوٹ
درسے کو ہی ہے ، بڑا تعب ہوا۔ صرت فی کسٹ لیا۔ اطبینان سے سار ہوئے گاڈی جوٹ گئ

بادل برط گئے ایک آزادی سے کھ عوصر پنتیکا واقعہ کے کمہنی ورضل بجوریس بڑے سیان پر دلیکی کانفرنس منعقد موئی، حضرت قدس سرهٔ غائبات کی گاڑی ے وہاں رونق افروز ہوئے کا نفرنس کے پنڈال اورمیدان کوعمدہ طوریر سجایاگیا تھا۔ جون کا مبینہ تھا بہشتہ ہے آسمان صاف تمالیکن تایخ انعقاد کی شب میں اجا تک زور شور کے ساتھ گھٹا انھی اور صبح ہوتے ہوتے بارش کے آثار زدیک ہو گئے۔ یہ دی کا نفرنس کے منظین گھراگے اوروہ ایک وفد کی شکل میں حضرت کی خدمت میں بارش کے التوار کی غرض سے ما عربوے -آب نے كيداس طرع فراكر ال دياكة إلى مضابتي رونى كاخاط كاشتكارول كامته الكي مرادكو لمياييك كروينا چاہتے ہيں -اس كے بعد صرت والاخمد كيانى كره ين آرام فرا بوگ اور محد دان چلاآیا . آمرم برمرطلب - اسی دوران میں راقم الحروف کوطبسکا ه میں ایک برمهد سرمیزوباند مینیت کے غیرتنار ی خض فے علیادہ لے جاکران الفاظ میں ہدایت کی کرمولی حین احد سے كدوكداس علاة كاصاحب فدستين بول اگروه بارش بنوانا جاست بي تو يكام مرات وسط سے بوكا - را فم الحروف اسى وقت فيمرس بينياجس رحض والانے أبط ياكر دج أمر معلوم فوائى اوراس پنيام كوشنكرا يجبب يُرجلال انداز بس بستراستراحت بى يرسار شاد فرمايا عائية إكبد يجة بارش نهيں موكى اچناني بامراكر يرواب سنان في كے لئے مرحيدان صاحب كو لاش كيا ليكن خداجى جا نتا ہے كدوه كهاں چلے كئے ؟ ده تو تہيں ملے ليكن تحورى دير كے بعد گھرے ہوئے تہ بندبادل ہمنا شروع ہو گئے اور منٹوں ہی بین آسمان صاف ہوگیا ۔ پھرجب تك كانفرنس جارى وى بارش نيس جونى-

عال بلب بجی صحنیاب بروگیا مال بلب بجی صحنیاب بروگیا مرام تھاسی اسٹیم بیں ایک عورت کا بچی سخت بھیارتھا۔ بخار بہت نیز تھا اور آنکھیں بھراک رہی تھیں وہ عورت اوراس کا فاوند دونوں رورہے تھے۔ حضرت کے ایک فادم نے اس بچ کی یہ حالت دیجی نواس نے اس عورت کے فاوند سے کہا کہ تفور اسایانی نے کہ فلاں کیبن میں جاد ایک بزرگ بیٹے ہیں ان کے پاس لے جا دُادران سے دم کرا کے اس بیٹے کو بلا دو۔ مگریہ نہ بتانا کہ میں برات کس فی بات کس فی بتان کے جمانچہ دہ ایک گلاس میں پانی نے کرائیا اور صرت سے دم کرا کے بیٹے کو بلادیا۔ ایک گھنٹ کے بعددہ بھرایک بوتل میں پانی لے کرائیا اور کہنے لگا بیٹر کو پانی بلاتے ہی بخاراً تر نامضروع ہوا اوراس وقت بالکل بخار نہیں ہے۔ اس بوتل کے پانی کو بھی دم کو دیجے تاکہ اگر بھراس کی طبیعت خواب ہوجائے تواسے استعال کواؤں۔

(عولاتاجيل الحمل صاحب سيو باروى)

پهانی کا حکم منوخ موگيا اسعدها حب ماري ساخ نين کياکي داندها جزان مولانا مولانا مرنى رعمة الشرطير سايرتن عيل مي تقائى زماني منى عرصين صاحب بحي إلى ياى قدى كى ينيت سے تھے فشى عربين صاحب حزت ولانا منى رحمة المر طير سے قرآن شرايد اوردينيات پرماكرت تع - ايك افلاق قيدى كويمانى كى مزاكاتكم بوكيا \_اس فنشي ويين صاحب ذركيا كرتم بين بايد ع كوكرير الخ دماكري كدرا برواول فنى فرحين ماحي حرت رحمة الشرطيب ورخ امت كى ووايك مرتبه توصرت رحمة الشرمليد في دان ويا . بعر ایک دن فشی مرحین صاحب فیهت امرارکیا توفرایک ایماس سے کوکہ قلال وظیفہ برط ما كرك بينا تجائى فدوتين روزيك وظيفه برها مكراس كدل وتكين فدجونى - بعراس ف كملاياكه إيس كوكد د ماكري منشى فرحين صاحب صرت رحة النرع بهت معرور فوصرت ف فرایک اچا جاکاس سے کوکہ دور إوكيا فشي محرحين صاحبے اس قيدى سے جا كركماكم ايد فے كمدياكہ ورم موكيا - دوايك دورگذرنے كے بعداس تيدى نے بھربے جينى كا الماركياكداب سك كونى كلم نهين آيا اورميرى بهانسى مين چندروز بى ره كي مين منشى عرصين في كرا كرع فن كيا تو فرایا :- میں نے کہ تو دیاکہ وہ رہا ہوگیا۔ اس کے بعددوایک یوم مقررہ تایخ میں رہ کے تھے كاس كاربان كاحكم أكيا

خبیت جوگی کے نصر فے نجات لادی ہے کا نیور کا ایک شخص دیوبند آیا اوراس نے

حضرت مولانا رحمة الشرعليه سعوض كياكم جوده سال بوت بين اپنے وطن بين ايك كنويئن يربانى بعرر با تفاكد ايك جوگى گذراا درائ فرمجو برنكاه دالى بس ده دن سے ادرائ كا دن بين اس جوگى كے ساتھ بون بين كہيں بھى جاتا بون تو وه بوگى ابنى رُوحانى قرت سے بھے كينے يتا ہے اب بين بہت پريشان بون كياكروں بين سلمان بون ااس پرحضرت في ايك تعيم باراادرايك وظيف بتاياكہ اسے برطو - جناني رات كو اس في ده وظيف برطا ورسوگيا - صح اُ مُعْ كُواسُ في مورت الشرطية سے ايك تو اُس في ده وظيف برطا ورسوگيا - صح اُ مُعْ كُواسُ في مورت الشرطية سے ايك تو اس بوگى ديا - اب جب صح بين اُ مُعَابوں تواس جوگى ايك تو اُل بي بين بين بهت مورت الشرطية سے بين كوريا كياكہ الله الله مورت الله الله الله بين كوريا كياكہ الله الله بين كوريا كيا كہ الله الله بين كوريا كيا كہ الله الله بين كوريا كيا كہ الله بين كوريا كيا ہے الله بين كوريا كيا كہ الله الله بين كوريا كيا ہے الله بين كوريا كيا ہے الله بين كوريا كيا كہ الله الله بين كوريا كيا كہ الله بين كوريا كيا ہے الله بين كوريا كيا كہ الله بين كوريا كيا ہے الله بين كوريا كيا كہ بين موريا كيا ورائي كيا بين كوريا كيا ہے الله بين كوريا كيا كہ الله بين كوريا كيا كہ الله بين كوريا كيا كيا بين كوريا كيا كہ بين كوريا كيا ورائي كوريا كيا كہ الله بين كوريا كيا كہ بين كوريا كيا كيا كيا كوريا كيا كہ بين كوريا كيا كہ بين كوريا كيا كہ بين كوريا كيا كيا كوريا كيا كہ بين كوريا كيا كوريا كوريا كيا كوريا كوريا كيا كوريا كوريا

وسوسہ دُور ہوگیا طینہ میں غرانی صاحب دہوی نے اپنا واقد ذکرکرتے ہوئے ذایا کرمیں دہلی کے ایک سیاسی جلے میں شرک ہوا حضرت والاجھی اس میں تشریف زماتھ وہاں میں نے دکھاککچھ ورتیں بھی اپنے پر بیغی ہوئی ہیں۔ دل میں خیال گذراکد وہ تض کیب ولی ہوسکتا ہے جو ایے جمع میں ہوجس میں جورش جی موجو دہیں۔ یہ خیال اُنے کے بعد صفرت سے اس درجہ نفرت ہوئی کہ میں جلسگا ہ سے گھر چلا آیا۔ اسی شب خواجی کیا دیکھتا ہوں کہ خوت نے مجھائین سے سے کا ایا ہے جنانچ اسی وقت سے براقاب ذاکر ہوگیا اور بری نفرت عقید ہوئے برل گئی (در امل ایے علسوں میں شرکت غص بھر کے ساتھ اور ضرور تا ہوتی تھی اس لئے دہ دسوس برل گئی (در امل ایے علسوں میں شرکت غص بھر کے ساتھ اور ضرور تا ہوتی تھی اس لئے دہ دسوس

یہ آو الحی صاصی ہے الدین صاحب ہن پوری کی صاحب ادی محت علائے یہ آو الحی صاحب ادی محت علائے یہ آو الحی صاحب بن پوری کی صاحب اور اس کی جائے مار کی خورت میں اسک محت اس وقت اس وقت اس کے محت اس وقت اس کے محت اس کی جا دیا ہے کہ اور اس کی جا دیا ہی خاصی ہوگئ ورجند ہی دور اس کی جا دیا ہے اس وقت سے بی کو تخفیف شرع ہوگئ اورجند ہی دور اس کی جا دیا ہے اس وقت سے بی کو تخفیف شرع ہوگئ اورجند ہی دور اس کی جا دیا ہے اس وقت سے بی کو تخفیف شرع ہوگئ اورجند ہی دور اس کی جا دیا ہے اس وقت سے بی کو تخفیف شرع ہوگئ اور جند ہی دور اس کی جا تھی خاصی ہوگئ۔

كنوال شيرس بوكيا تووال كولول غييك كؤير ككارى بوغى صرت منتايت كى حفرت في الله يدهم كيا اوراس كوكنوس من وال دياكميا ساته مي دهامجي فراكن ا جس کے بعدوہ کنواں شیری ہوگیا۔ مولانا اطلاق حبين قاسمي رقطواز بي: - حاجى صاحب ديمي حاجي عرصين ما كرى والى بيان زائر بي كرى ي كافارين جية طار كانفرس بي حفرت فيركت فراني يركي معاد رفاقت ماص كرف كي فف سركي مفريوكيا - صرت في مجدكمتصل ايك مجروين فيام فرايا ووران قيام عن ايك مرتبجب مي حريث ل فدست مي عام را توصرت في اندر وفرايك و ما فظماعب اندر آجائي - صرت كي زبان مبارك س عافظ كالفظ سُن كريس سنافي بين أليا - ول ين شرمنده بواا ورفيال آياك مجع تو قرآن كريم كجواجها يا ونهيں ہے يه حض ت في كيافراديا - يه خيال كريس اندر ماكر بيٹھ كيا - بيٹھتے ہى حض ت في فيلا مانظ صاحب! براذ ہن می خاب ہے۔ بھورے رجگ کی ایک فاص چڑیا ہوتی ہے وہ کھایا كيجة ذبن اجما موجائے كا اوروب كوك يانى كميت ميں اُن كا ذبن كى اچھا بوتا ہے-تیام آسام کا واقد ہے کرسلیٹ کے ایک صاحب بھی ہمارے کرے میں ورونام كورنها مقرقع أن كالحف بن الني شرت كادرو تماكرك عرا برنين كل سكت تعد ون رات دردك شرّت سراج تعد ايك دن حفرت ظرى نماز يره كرتشريف لائے اور دردکے مقام کو کیرواکرسورہ فاتھ (محضوص ترتیہے) بڑھی درداسی وقت خم ہوگیااور ايا بوكياجيه دردنام كورتها ومفق عنزالمن صاحب بجورى مراا كالركاير صفي يرشوق تفاا ورأس بين ا دارك مى آف كى تقى يين قحصرت سے بار باراس کا شکایت کی - اس دوران میں میرا بڑا او کا عمارتی جودارالعلوم میں زیرتعلیم تھا رمضان کی تعطیلات کے بعدجب دوبارہ دارالعلوم پینچا درحفرے لُافات كَ وَأَبِ فَي اس ع فراياكم : تم اب مان كونيس لائع عجب محدارا ميم في يد بات بتائی تومین سجو گیاکداس مجلد مین خاص اشاره ہے۔ میں نے فررًاس آوارہ گردائے وفرت

مبارک میں جیجدیا۔ میں یہ کہنے پر مجود ہوں کو حضرت شیخ کی ایک ہی نظر نے اللہ کے کا سے لاکے کا کا پایٹ دی۔ جب وہ والی بہنچا تو ہرا کیے کو جرت ہوئی کر کیا تھا؟ اور کیا ہوگیا! میری خود یہ مالت تھی کہ میں اُس کی بیودگیوں سے بیزار تھا اور آئیا سی سلامت روی پر دعا گو ہوں اور اُس کی بیانسی پر رحم آئا ہے۔ اور تھا کی استفامت بختے۔ دودی دولی میل تمان تیار کیا رو فی خود لیکر جہان خانہ ایک مرتبہ بیں بچپ ہمانوں کے اندازے سے کھانا تیار کیا رو فی خود لیکر جہان خانہ اللہ علیہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب مدر سے میں تشریف لا تے۔ ایک مرتبہ بیں جہائی او معلوم ہواکہ بیاس سے زائد

مهان بین اب بڑی فکر بونی کر فری طورپر کیدے انتظام کیا جائے، چانچ بهان فاندے حضرت رحمۃ الطُّرعلید کو گھریں بُلایا گیا اور آپ سے صورت حال عرض کی گئی ۔ آپ نے فرمایا اجھا لا وُ جبّنی روٹی بو جھے دیدو. چنانچ دستر خوان میں لیٹی بوئی روٹی خود لیکر با ہر تشریف لے گئے اورا پنے سامنے رکھ کراس میں سے روٹی محال محال کو مینی شدد ع کردی جی شام جمان کھانے سے فائغ ہو گئے اور دستر خوان اٹھایا گیا قومعلوم ہواکہ دو تین روٹیاں نیے رہی ہیں۔

(مولانارشيدالدين صاحب واماد صفرت شيخ و)

اورا بنے والدوغیرہ سے بوجینا شروع کیاکہ صرت کہاں تشریف لے گئے ؟ لوگوں نے بتایاکہ حضرت توبيان نبيس تع إمريض نے كماكر حضرت مولانا و تشريب لائے تھادرمرے بيرے اوربدن پر ماتھ پھر كرفرار ہے تھے كم كھراؤنہيں اچھ ہوجاؤگے ۔ اس وا تعد كے راوى ڈاكڑ صاحب موصوف فرات بين كدا يحى مين وبال بيها بي بواتهاكر دكيتنا بول بخارايك وم غائب موگيا اور وه حضرت كى دعاسے ايسا اچھا مواكد آج تك بيوكبى بيار نہيں موا (مولا نامحرسليمان صاحب عظمي فاضل ديويند) دعاكى بركت فظاكرليا توتكيل مانظرى مرت كموتعه پرهزت تشريف لائد حضرت سے دعاک درخواست کی تم مصرت نے دعا فرما کی و دن ورائے کادن پر جر تو مے فدا كفضل ورحضرت كى دعام كى مركت سے غائب و نابيد ہو گئے۔ (مولا اعبدار حن جيراؤل) مى كرار إمراناد نبين بوا يشكايت شرن يرتى حضن مراداً باد تشريف لات - ايريك كامينة تما مراداً بار عصرت بواره تشريف لي كن فروز عضرت كالمقتق. رائة يس خروزك كاك كاك كوب كهلائ سيوارك أزنا تفاوال عاجى جيب الرحمن صاحب كيهان قيام فرايا- دان بهنية بى حاجى صاحب شربت بين فراياوه شربت بيا-اس كىبعدى بىشكايت بفضله تعالى رفع بوكى - آج يك يىشكايت نهيل مونى معاومنيل خروزون اورشرب كااثر تفايا حفرت كى دعاكى بركت تقى- (مولانات وفرميان صا) قرصایک باریک سفاع نمودار بونی این سنج سے ذراغت کے بعالی کیدر روات مور بیجے گیااس وقت بس ٹرین میں تھا اور علی گدھ ہوتے ہوئے دیو بندجانے کے ارا دہ سے سفر کرد م تھا۔ خواب میں دیکھتا کیا ہول کرحض کا وصال ہوچکا ہے ایک کثیر مجمع ہے اور حضرت کی نماز جنازہ بڑی جارہی ہے میں جی نماز جنازہ میں شرک ہوگیا۔ اس کے بعد صفرت کو

لگ قبرتان کی طرف کے چلے اس درمیان میں کانی و تف ہوا . بعدا زاں آپ کو قبر میں آثارا گیاا در تمام لوگ مٹی دے کروالیں ہوگئے ۔ اس کے بعد میں بھی مٹی دینے گیاا و رمٹی دیج صرت کی بیٹھ کیا والیس آگیا ۔ یہاں تک خواب دیجھ چکا تھاکہ بیدار ہو گیا ۔ دیوبند تی کچ کو میں صرت کے مزار پر صبح سویرے آفتاب تکلئے کے بعد حاضر ہوا اور مؤدب ہو کرمزار کی دائی جانب بیٹھ گیا اور اپنے شواغل میں مصروف ہوگیا ۔ دیکھتا کیا ہولی کرصرت کی قبر شراعیت سے ایک باریک می شواع تملی اور پورب رُن ہوگئی یہ صورت شواغل کے جاری رکھنے تک معلوم ہوتی رہی ۔

(ماجى محرج بال الدين صاحب موضع بداويك ضلع بماكل بور)

وزا فرالعلم میں ایک روز خوابین کیا دیا کہ دارالعلم کی مجدیں کا زھر کے لئے گیا ہوں جاعت میں شغول ہیں۔ میں اُن کی ہائیں جانب نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا۔ بھرد کھاکہ صفرت نیخ رحمۃ الشولیہ مجد کے اندروفی صفرے تشریف لارمجد کے دائیں در میں کھڑے ہوئے اورصفرت نیخ الادب صحد کے اندروفی صفرت ہوئے اور میں کا مدیمے ہوئے اور خوا یہ ہوئے اور خوا ہوئے کا بھا اور خاموش رہے۔ اس کے بعد حفرت مولانا مدنی جمعے محاطب ہو کے اور خوا دوخوا درخوا کی کہنوں سے نیچا یا کہا مدیمین آتی کھٹوں کے دیمے کی الم میں فرایا کہتم کو شرم نہیں آتی کہنوں سے نیچا یا کہا مدیمین ہوں کے بعد میری آنکھ کھٹل گئے۔

ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ سنفرے واپس ہوئے ہیں اور دارالعلق تشریب لائے ہیں۔ حضرت دالاعقب دار جدید میں ایک چاریائی پرآرام فراہیں۔ میں فرراً حضرت والا نے بہت منع فرایا لیکن میرے باربارع می کرنے پر رضامند ہوگئے اسی اثنار میں حضرت والا نے بہت منع فرایا لیکن میرے باربارع می کرنے پر رضامند ہوگئے اسی اثنار میں حضرت نے مجھے کئی مفید ترین جیس فرمائیں جن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ: ۔ ہمیش بزرگوں کی عزت کیا کروا ور چیوٹوں کے ساتھ شفقت سے بیش آباکو انشار اللہ دنیا میں باعزت رہوگے جیاک سرکار دوعالم می الله علیہ وسلم نے فرمایا: من آدیو تحد میں مناز کو کو تو کیا اور چیوٹوں بر رہم مند کی اور چیوٹوں بر رم

نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دولاناء فان الدین صاحب بجوری ادائل سي والماري بيشين كونى الدائل سي والماري والماري والماري والمارية المارية الماري مسلم یارلمینطری بورد کے امید وارول کوکامیاب بنانے کے لئے تمام بندوستان کاطوفانی دورہ فرارم نقے صور برنگال میں تمام صوبوں کے بعد الیکش ہوا تھا اس لئے صرت نتیخ الاسلام ا واخر فردری می نواکھالی تشریف لے گئے۔ مختلف مقامات پر صرت کی تقریروں کا پروگرام بناء آپ كسف متعلقة انتظامات واقم الحووف مضغلق نفع ببرحال بمارا قافله اليحى شام كويال يور تعان بيكم كنج ببنيا - مولا ماعلى على مولانا نافع كل اورد بكرجارينا ورى طالبعلم بمراه تع -جود ہری رزاق الحیدر جرمین ڈسٹرکٹ بورڈ نواکھالی کے دولت کدہ برقیام ہوا دوسے دون ایک عظيمات ن علسهين انتخابي تقريركن تقى نماز عثارك بعداا بحطعام تناول كباا ورتقريبًا ١١ ب سونے کی غرض سے آرام فرنانے لگے۔ راتم الحرون یاؤں دبا آر ما کچھ دیرے بعدا پ کونیت ما گئی اوريم لوگ دوسرے كرے بيل بعض عرورى كامول كن كيل ميل معروف بوگئے- تقريبًا وو بحثب كوراقم الحروث اورج وهرى محمصطفا دريبا زدى انبيكرمدارس كوطلب فرمايا- بم دونول فولا عاضر غدمت بوئ - ارتباد فر ما يكر ؛ - وتعيى ! اصحاب باطن في مندوستان كي تقيم كا فيصله كرديا اور مندوشان كانقيم كم ماته بنكال دينجاب كومى تقيم كرديا - يمن كردا قم الحروث في عرض كياكه اب ہم لوگ جو تقیم کے نالف ہیں کیا کریں گے ؟ آپ نے جواب دیا کہ ہم لوگ ظاہر کے پابند ہیں اورس بات كوى سمحة ميناس كى تبليغ يورى قوت كالما تعادى ركيس كم ودرس دن كوباليور كعظيم الثان حلسين تقيم كى مضرول برمع كذالاً راراور ارتجي تقرير فرماني اورايك سال جارماه بعد سرجون مسكمة كولارد ماؤنظ بينى كورزجزل مندك غيرتو تع اعلان سياس بيتين كونى كى ر مولانارشدا حدوث بوگی کاکته) منامی اشارے خواب درج ذیل ہے جس سے حفرت شیخ رحمۃ المتر علیه فی غیرمولی عظمت منهور بزرگ حضرت مولا نام غوب احرصاحب لاجيور الجرات كاايك وبرترى كا دافع اتار مغبوم موتاب - آب في اپنا فواب يون تحرير فرايا ب: -

الحديثر والشرد أج شب كيضنه بوقت دوساعت ١٠ شعبان أعظم الماليم مطابق ارايريل هفاءاس روسياه مرايا عصيان كوعالم رويار مي صرت سيدنا ابراجيم فليل المنه على نبينا وعلية الصّلاة والسّابام بعدومعلوم لذكى زيارت منامى نصيب بهوني حضرت سيرنا ابراهسيم على الصَّلاة والسَّلام كو يأكى شهر من عام معدكة ويب ايك عجوه بي تشريف واليس اورتفل بى ايك دوسر عكر عين كتب فاز ج- حزت ابراجيم مليه التكام فكتب فاز سے ايك علدكتاب أشفال حس من دوكتا بين تقين ايك كتا كي ساتعدد وسرى كتاب تقى ده خطبات مجد كامجوعه تحاراس مجوية خطب من وه خطبه نظرا ورس كذراج خطبه جعيمولانا حبين احدمدني مظلا يرهاكرتي بي - ما عمويس وجمد معليول الراجع بي معليول فقير وارن كى ك تم صرت فليل المرعب مفارش كوكم صرت عليل الشرطير اتسام مولانا مدنى كوخطير جعريرها في ك لئ ارتا دفرايس فقر فجرأت كرك عض كياتو صفرت فليل الشرطبيا تعلام في مولاً مدنى كو جديرُ صافى كا عكم فر ما يامولا ما منى ف خطبه يُرها ورنما زجد يُرها أي معزت ا براميم عليه السَّلام فعولاتاك اقتدارين نمازم جدادا فرائي فيرجى مقتديون من شاس نتما - فالحد يله على ذالك حدًا كذيرًا كذيرًا حفرت سيدابرا ميم عليه السّالام ضعيف العرشي ديش مبارك مفيدتي (انتهل) وفات بعرمم مارک احزت موانا مید فرمیان صاحب رقطازین ،- مردیدن ک موسم بين ايك ائن سال شيخ فانى كرجم بين زع دُوح كيتين عار كمند بعدلام الكرفتكي بيدا موجاتي بمحمولا باعبدالا حرصا أشاذ والالعلوم جيسي علمارجن كوغسل ولانے كى سعادت مال موئى وہ جران تھے اوراب تك يران بن كدر صرت فيح الا جم ماك اسى طرى زم تفاجيدى زند فض كا بوتاب -يبال كك م القدوهو كي قوا مكليول ي يتحفظ كي وارسني في دعومًا) زعروم ك وقت أنكين نيم إزاور دين نيم وابوجا آب ناك كربانے اورير كارگى يرجى وق آجا آب مین برای کویرت تفی که آنمیس بالکل بنداور بونشاس طرح طے بوئے تھے میے کہ سونے کے وقت عادت تھی، روئے اور برتازگی اور تازگی میں ایک لطیعت بنتم کی ایش گفتگی موجودتھی کواگر يهط سيقين نه موقواس شبيدنا ركومرده تصوركما نامكن تحا-

وعاری برکت جم پراس قدرزنم تے کوئی جگا اور بیتے کے اور بیتے کی ایا تھا گرز فم چوں کے توں رہتے تھے بیتے ادر والدین دونوں پریشان رہتے تھے اور بیتے کی زندگی ہے بایوس رہتے تھے اور بیتے کی اندر قال کے فعنل دکرم رہتے تھے ۔ جنا نیج ھزت کو دکھایا اور آپ و مالی در فواست کی ۔ الٹر تعالیٰ کے فعنل دکرم سے اسی دن سے آرام ہونا شروع ہوگیا ۔ المحمد شروہ بیٹر اب بھی حیات ہے اور باکل تنزری سے اسی دن سے آرام ہونا شروع ہوگیا ۔ المحمد شروہ بیٹر اب بھی حیات ہے اور باکل تنزری میں صفرت کی دعا اور دواکا انر احضرت دھا بیور تشریف لاے لیکن بیٹر بیل کہ ایک ترقی تشریف آوری سے چند گھنے بیٹر بیرے بیج کا بیر جل گیا ۔ ھزت نے اسیشن پر بیرے بارے بیس دریا فت فرمایا فولوں نے من کردیا کہ دواس وجے نہیں آئے کیونکہ اُن کے بیچ کا بیر جل گیا ۔ دریا ت فرمایا فولوگوں نے من کردیا کہ دواس وجے خبیری آئیا ۔ سیح کوجب دیکھا تو بیصلوم میں ہوتا تھا کہ کون سابیر مولا ہے ۔

ایک مسافر بن کا دلیب و اقعم افعی سیدر بوداری کفتولی جا در این صاحب فرات بین کدایک مرتبه مظفر محرک می مسافر بن کا دلیب بی اقعم افعی سیدر بوداری کفتولی جا در ایم ایک مسافر بی کا دلیب بی انتخابی کا در ایم بین می سیار بی کا در ایم بین بی بین بی سواریان می بی سواریان مقره تعداد سید بی کا دی بی سواریان مقره تعداد سید بی کاری جیک ماری جیک می بی سواریان مقره تعداد سید بی دیاده بین بی بیروال ده افدرا یا اوراس نے سواریون کوشمار کیا توجیس بی سواریون کی تعداد بی دیا ده بین بی بیروال ده افدرا یا اوراس نے سواریون کی تعداد جی بین بی سواریون کی تعداد بیری بیرون کی تعداد بیرون کی تعداد بیری بیرون کی تعداد بیرون کی تعداد بیرون کی تعداد بیرون کی تعداد بیری بیرون کی تعداد بیرون کیرون کیرو

حضرت کی دعااوراس کاچرت انگیزائر یوں بیان کرتے ہیں: بانس کندی آسام ہے راقم الحودت قیام رمضان المبارک بعد وطن کے لئے رضت ہواا در حضرت سے دعائے عافیت کوائی چنانچرا شناے سفریں جبرگاڑی بدر پورا در پانڈو گھاٹ کے درمیان جل رہی تھی میں صح ایے وقت بیدار ہوا جبکہ بالکل اجا لا ہو چکا تھا۔ راقم المحرد فنے وضو کیا گاڑی ہیں اس قدر رش تاکہ بیٹے کر بھی خاذ کا دائی د شوار تھی ۔ جوں قوں کر کے کوئی کے پاس آیا۔ دیکھا قو سُوری طاوی ہو نے کے قریب تھا۔ معایہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ البی میں قو صفر ت سے دعا کرا کے چلا ہوں اور یہاں خاذ ہی قضا ہور ہی ہے اس خیال کا آنا تھا کہ اچا کہ جنگل ہی ہیں گاڑی رک گئی میں نے جلدی سے نماز اوا کی اور ضوا کا سٹ کو اواکیا۔ اس کے بعد جوں ہی گاڑی کے پائیدان پر پادک رکھا گاڑی روانہ ہوگئی۔

فرور و المحار المحار المحار المحار المحار المحار العلوم دو بند تحرير فرات بي:

الك دن بم حرت كياس نماز عمر ك بعد يمط بوت تع وقارى عفا الرحن صاحب كاتذكره بوا حزت في فراياكد وه كهال بي ؟ بم وكول في عن كاكران كي بيريس نقرس كاورد به بهت كليف بيل بي حركت كرناو شوار به جنا في محرت رحمة الشرطير حصر قارى صاحب كرب برت المعين المعرف من القراب بي المحرف الموقع به وم كيا بينا في ورداسي وقت كا فور بوكيا - يا ير حال مقاكد وة وثرب له تع يايدكه بعار ساته معمد من المراب المعرف المدار المعرف المحرف المحر

ایک مرتبه صفرت نے ایک تالا بھی کی میں اسلامی کی الاب کی میں میں اسلامی کی الاب کی میں اللہ کی میں اللہ میں الل

روب زي كان براخ كلين -

باره آدمیون کا کھانا ڈیڑھسو اجمداند صاحب کرافی کی روایت تقل کرتے ہیں کو ایک آدمیوں کو کافی ہوگیا مرتبہ صفرت کرانہ تشریف لے گئے : صفرت کی آدس کر تخیذ

ے کہیں زیادہ مجع ہوگیا۔ ہم لوگوں فے مرت یارہ آدمیوں کے کھانے کا نظام کیا تھا اس لئے ہیں کا فی پریشانی ہوئی ، چنانچ یصورت مال حضرت سے عض کی کئی۔ حضرت نے دھا۔ برکت زمانی اور کھانے پریٹراڈوادیا - چنانچ وی کھانا کم از کم ڈیٹھ سواد میول کو کانی ہوگیا۔

فرر مرکے لئے دعار نے عض کیا کہ صفرت میری اول کے کوئی بیٹر ہیں ہے بہت ملائ کوئے میں کہ ایک دن صفرت کی فادم سشیراتاً میری کوئی فائدہ نہیں ہے بہت ملائ کوئے فائدہ نہیں ہوا ۔ صفرت نے اس کی درخواست پرایک تو بذعنایت فرایا جس کے بعدائن کی لائے ہوئے ہوئے ہوئے ہو کے بحد الشریب بقید حیات ہیں لاکی کوالٹر تعالیٰ نے ایک فرز ندھلاکیا اور بعدازاں کئی نیخے ہوئے ہو کے بحد الشریب بقید حیات ہیں مفریقے کے مفرت اس زماند میں سفر پرتھے آپ کو مفردی ۔ چنا نچہ الشریب اللہ کو دارا العلوم میں کہا ہیا۔ اور مدرسے گردایک مصار کھنے دیا ۔ چنا نچہ الشریع الی کے فضل وکرم سے مدرسر میں کسی طاب علم کو الذک نہیں آیا۔

سى آئى دى تلاش مين ناكام روا جون بُرى فرياكم و دقت مولانا منى نين جيل

میں مقید نصان دنوں حضرت کی ڈاک بہنانے کی فدمت میرے میرد تھی ایک دن اتفاق ہے ایک سی آئی ڈی فرمت میرے میرے پاس بہت ایک سی آئی ڈی فرم کی اگر چرمیرے پاس بہت کافی ڈاک تھی لیکن ایک خط بھی لسے دستیاب نہوسکا۔

مرشده وابس آگیا کدایک مرتبه مهارن پورک ایک بهندوکالؤی کوگیا و گون ناس کوشوره دیاکد وه حضرت مولانا مدنی کی خدمت میں حاضر بوکر دعاکی درخواست کرے - ان دنوں حضرت ٹانڈہ میں بقیم تھے وہ صیبت کا مارا ٹانڈہ پینجا در تام حالات معرت کوئنائے اور دُعتاکی درخواست کی صفرت نے فرایا کہ اچھا دعاکروں گا ۔ جنانچہ دہ مندوجب گھروابس بینجا تو دیکھاکہ لوکا گھریہ موجود ہے۔

ایک مرتبہ بھاوبورے حفرت کے بہال حفرت مولانا وجمت الشصاحب تشریف لائے اُنھوں فرحفرت کے مانے امرتسر کے رہنے والے ایک صاحب کے الزات

حفرت شخ کے ساتھ گنتا فیول کی سزادنیت ہی میں ل گئی بیان کرتے ہوئے بتایاکہ وہ کہتے ہیں کہ مم فے صرت مدنی کے ساتھ جوگتا خیاں کی تغیب اُن کی سزاد نیا ہی بین لگی جس طرح ہم فے صفرت کے سامنے بدنہذی کا ندگا اُج اُجا تھا، ہمارے سامنے ہماری ہو بیٹیوں کو سریازا رنچایا گیا خدا اگر مجھے پر دید ۔ تو بین اُڑ کر حفرت مدنی کی خدت میں بہنچیں اورائن سے معافی طلب کروں حضرت رحمته انڈو طلبہ فید یا بین سُن کواظہا رافسوس کیااد کون صاحب کومعاف کردیا۔

(مولانا عبد کی صاحب دانی مجاز محفرت تیج تھے۔

مضرت شیخ کوگالیال جینے کا وبال کوالی فشگالیان دیارے تھے کردل ارز نے ماحت من من کا ایان دیارے تھے کردل ارز نے مات من من من کا کتا تھا قدرت نے اُن سے انتقام لیا اوران کے جب رہاں جاری آئے پڑے کہ تمام من من گیا اور بالکل توے کی طرح سیاہ ہوگیا ۔ آئے بھی یہ صاحب طبیب ہونے کے باوجود اپنے سیاہ چہرے کو درس جرت بنائے ہوئے ہیں اوراعز ان کرتے ہیں کہ مجھ ہولا نامدنی کوگالیاں دینے کی مزالی ہے ، درس جرت بنائے ہوئے ہیں اوراعز ان کرتے ہیں کہ مجھ ہولا نامدنی کوگالیاں دینے کی مزالی ہے ،

ابنی گھری کی خیرمنا ہے است ہے جبکہ لیگ اور کا بھر سے بھانے ہورہ تھے۔
حضرت اس جلسہ بین نقر برکرنے والے تھے مولا ناطفر احمرصاحب تھانوی نے دعویٰ کیاکہ بیں
سیاست میں مولانا مدنی ہے مناظرہ کروں گا حضرت مولانا محمد البیاس صاحب رحمۃ الشر علیہ کوملو المواقی ہے فرایا کہ میاں طفر احمد ابنی گھری کی خرمنا بیس مگر دہ کب سننے والے تھے ۔ بہوال حضرت کو آئے فرایا کہ میاں طفر احمد والیس کر دیا کہ حضرت آب کی تقریر کل ہوگ ۔ حضرت توریوند والیس تشریف لے گئے میکن چند دنوں کے بعد حضرت مولانا الشرف علی صاحب تھانوی نے میاں طفر احمد صاحب تھانوی کے بیاں خطر احمد صاحب تھانوی کے بیاں خطر احمد صاحب تھانوی کی طاف حضرت مولانا الیاس صاحب تھانوی کے اثنارہ فرط یا تھا۔ دانفاس قدر سید)

سلام رمنان المبارك موند برانده بن ترادي كودوران المبارك موند برانده بن ترادي كودوران المبارك موند برانده بن ترادي كودوران المبارك موند به المبارك والمبارك المبارك موند به المبارك ال

0

کوئی شخص انہیں کچوکہ نہیں سکتا تھا۔ آخر کا دایک دن جب انہیں فون کی تے ہوئی وانہیں بھی احساس ہواکہ یہ اُن کی بیودگی کا نیتجہ ہے۔

ایک مرتبہ چند طلبار نے ابتمام کے سانے بھوک بڑال نئر دع کردی حصر محمل معلم سے محرومی کی تشریف لائے اوران توگوں کو منع کیا اور فربا کو آپ بوگر پر طریقہ اختیار نذکریں ہم آپ لوگوں کے مطالبے کو پوراکریں گئیکن ان حضرات نے بھوک بڑال جاری رکھی۔ ان بھوک بڑائی سابھی طلبار کی قیادت دو پنجا بی طالبط کر رہے تھے اور جوش حاقت میں رکھی۔ ان بھوک بڑائی سابھی طلبار کی قیادت دو پنجا بی طالبط کر رہے تھے اور جوش حاقت میں میان تک کہر کے کہ ہم دار العلوم کی این سے این سے بجادیں گے۔ بہر حال معالم کسی طرح رفع دفع ہوگیا اور بڑائی ختم ہونے کے بعد دار الحدیث میں حضرت دمجمۃ المنز علیہ نے تقریر کرتے ہوئی میں بدر ما تو ہئیں کرتا ہم اس تنح کے سیس حقتہ لینے والوں سے سخت تعلیف پیچی ہے ، میں اُن کے حق میں بدر ما تو ہئیں کرتا ہم اُن ان کول نے اچھا نہیں کیا ۔ مختصر پر کاس تحر کے دوم ورم ہیں۔

لینے والے آج بھی حیات ہیں ہم کی کے اس ان کولوں نے اچھا نہیں کیا ۔ مختصر پر کاس تحر محردم ہیں۔

لینے والے آج بھی حیات ہیں ہم کیا کہ نے اور ورم کا سے بحر محردم ہیں۔

لینے والے آج بھی حیات ہیں ہم کیک نام نہا دمولوی ہونے کے باوجود علم سے بحر محردم ہیں۔

لینے والے آج بھی حیات ہیں ہم کیک نام نہا دمولوی ہونے کے باوجود علم سے بحر محردم ہیں۔

( انفایس قدرسید )

حضرت کی بد دعارکا از یں طلبار اور طلار کا جائے ہیں کو ایک مرتبہ دارالعلوم آکر صفرت مولانا غمانی کی شان میں گنتا خاند الفاظ استعال کے حضرت نے فرا ہی اس کوڈانٹا اور منع کیالیکن وہ بازند آیا نتیجہ یہ ہواکہ صفرت نے اس سے فرمایا:۔ جا اتو علم سے محرم ہوگیا مولانا فیل الرحمٰن صاحب فراتے ہیں کہ اس طالب علم کو میں نے دہلی میں دیکھا ہے کوسسد پر دیوانوں کی طرح خاک اڑا تا پھرتا ہے۔ (افعاس قدسید)

امتخان میں کامیابی سے ایک امتحان میں مشرکت کر ان بین کہ میں چند سال سے ایک امتحان میں مشرکت کر ان تحالیکن فیل ہوجا تا تھا۔ یں فی حق الامکان کوشش کی میک کامیاب نہ ہوسکا چنانچہ میں فی حقرت کی فدمت میں مکھا تو سے ایک دما پڑھنے کے لئے بتائی اور فر بایا کہ میں دما کرتا ہوں چنانچہ اس سال میں ہے کتاب کے ایک دما پڑھی کیکن بغضلہ تعالیٰ حفرت کی دعا کی برکت سے سب سے اعلیٰ فمروں سے کہ ا

كاميالي ماميل بوئي -

جناب ما طریدا مرت اولا اعبولیلم صاحب مولا اعبولیلم صاحب صدیقی کا واقعہ نقل عیبی المراد اور بیس کا مرت اخوں نے فرایا: آیک مرتبہ حدث رحمۃ الشرطید ہے کے لئے تشرفیت نے جارہے تھے، میں بھی ملاقات کے لئے اسٹیش کھنو کا صربوا تو صرت نے فرایا کہ آپ جے کے لئے تنہیں چلتے ؟ میں نے وض کیا کہ دُکا فرائے اس وقت تو کوئی سبب ایسانظر نہیں آتا کہ میں چھاتھ کے لئے تنہیں چلتے ؟ میں نے وض کیا کہ دُکا فرائے میں بہنے تھے کہ اللہ تعالی نے اتنے روبود ک کا اسٹام کر دیا جو سفر کے کے کا فی تھے ۔ چانچہ میں فورًا ہی انتظام سفرکے کھنے ت کے گافی تھے۔ چانچہ میں فورًا ہی انتظام سفرکے کھنے ت کے ساتھ میا کہ اللہ دروض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا تبول فرالی۔

مولاناعدالوحیدفال صاحب فراتے ہیں کدایک مرتبہ صفرت سورت کا دورہ استی قبال برعت کے ایک گادُں والوں نے دجن میں بڑے بڑے برجی تھے براستے میں اہل برعت کے ایک گادُں والوں نے دجن میں بڑے بڑے برجی تھے ، جب صفرت کی آمد کی جُرشی اور انہیں معلوم ہواکہ آپ اس طرحت سے گذر نے والے بین توجس مرک حضرت کی کارگذر نے والی تنی اس پرتقریبا ایک فرلانگ تک مُن کی رحم کی کاراس فرش پر ہوکرگذرے و ایسا استقبال وہ اپنی رحم کے مطابق اپنے سے بڑے بیرکاکیا کرتے ہیں )

 اور آ کی صرفہ برتقریباً ایک درجن آدی سعادت جے دزیارت سے بہرہ یاب ہوئے۔ د انغابی قدسید،

ا معلوم شخص فے مدد کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حض میں مدد کی ادمی ا میں دیا۔ سردی کا زمانہ تھا جب آ ہے دخصت ہو کرمہا رُبوُر کے اسٹیش پر آیا تو کاٹری میں جگر مہین مل رہی تھی ابھی میں پرلیٹان ہی تھا کہ کیا کہ ول اچا تک ایک صاحب چوفہ ہے ہوئے میسے قریب آئے اور فرمایا کہ بجنو رکیوں نہیں جاتے ہو ؟ میں نے عرض کیا کہ بھے کم نظرات اسٹے میسے قریب آئے اور فرمایا کہ بجنو رکیوں نہیں جاتے ہو ؟ میں نے عرض کیا کہ بھے کم نظرات اسٹے

د انفاس قدسیه)

اس جلسه کی صدار کون صنا فرماینیکے میں تورز الزمن صاحب بجوری انفاس قدریہ اس جلسه کی صدار کون صنا فرماین کے مزار فقد س کے معام واقد میں اور خات کے مزار فقد س کے معام دار فقد س کے مواد فقد سے کہ مواد فقد سے کے مواد سے کے کہ سے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ ک

قرب ایک تخت بچها مواجه و راس کار دبہت اولیا رالٹر موجود میں کھ بیٹے موئے ہیں اور کی کھڑے میں اور کی مطابقہ موت ہیں اور کچھ کھڑے ہیں اور کچھ کھڑے ہیں جان میں سے کسی صاحب دریافت کیاکہ اس

جلسہ کی صدارت کون صاحب فرمائیں گے؟ توجیع ہی میں سے کوئی صاحب ہو لے کہ مولا ناحیین احد صاحب مدنی اس جلسہ کی صدارت فرمائیں گے اُک ہی کا انتظار ہے۔

دنب توبر با دموگئی ۔ اب عابی ایوب صاحب علی کے توسط سے ایک نابیا ایوری عض کرنے لگاگہ : صرت اجب آپ آیا اور یوں عض کرنے لگاگہ : صرت اجب آپ

آیا اور بین عضا کی بورتشریت این اور بین عض کرنے لگاکہ: صرت اجب آپ

دیکے دور میں عما گل پورتشریت این تھے تو میں می وہ تفض تھا جس نے آپ کو کالی جنڈی

دیکی نی قی اور گا بیوں کے ساتھ بیٹھ پھینے تھے ۔ ہوا یہ کہ والیہ کے وقت ابھی راتے ہی میں

مقاک میری دونوں آنکھیں بصارت سے محرم ہوگئیں ۔ تو بہ کی غرض سے محدیں گیاتو ایسا میں

ہتا تھاکہ کوئی تنفو فی نے مطر کے کال راہے ۔ صرت امیری دنیا تو بریاد ہوگئی۔ اب آخرت

کے لئے دُماکر دیجے اور بس نے و تصور کیا ہے اسے معان کردیجے ! اس فی کا المازیک ان ایسا تعاکد ما مزین کے رونگے کوئے ہوگئے ، بہر مال حضرت نے اُسے بڑی شفقت و مجت ہے اپنی بھایا اور تمام ما ضرین کے ساتھ اُس کے تی میں دعا فرمائی نیز اُس کومعان کردیا ۔ اپنے پاس بھایا اور تمام ما ضرین کے ساتھ اُس کے تی میں دعا فرمائی نیز اُس کومعان کردیا ۔ (دولانا میدار شید میا اب موقعی )

و بن شب مفرت في كوبُروفاك كياليااس كي كل دن جعد كى غاز كا كو مرده نه كود بعد القم الودن سوليا . خواب مين ديكاكدايك صاحب فرار بي الم

كياتم مولانا كومُرده مجمعة مو؟ جواتناروت بواورية يت لاوت فوالى - وَلاَ تَقُولُوا لِسَ يُفْتَلُ فِي سَبِيْنِ اللهُ الْمُواتَّنَا بَلُ أَخْبَاءٌ وَلِينَ لاَتَشْعُرُونَ . (حَقَى عَزِيْ الرَّمْنُ مَنَا بَحِوْرى وافعاس قدسيم)

ہے . خود مزارِ تفدّس پرایک خوشنا ورببت بڑا فرارہ ہے جس سے پانی گرد ہدا ورب تھ ہی یہ صداً آرہی ہے ۔ دخل فی عبادی داد خل جنتی (انفاس قد سببہ)

حضرت بینج می روحانی تصرفات مولانا ابوالسن صاحب جدری الحسین تحریر فراتے ہیں :بارگاہ مذنی می لانا جدری صاب السن اگرچ حضرت مولانا (مدنی) سے میں پہلے دعر خان

کی رسانی کاچرت انگسٹروا تعم رکھتا تھا اور نہ برطن تھا ، گرجب بیعلوم ہواکہ صرب مولا ایک کاچرت ایک میں کے مال میں یک بیک میری طبیعت موصوت کی جائے

مولا) کا حریل بین صحریت بین اولان بطعن تشنیع کرا کرسننے والے بھی انگشت برنداں رہ جاتے مقفظ ہوگئ اور بین ہرموجت میں مولانا پرطعن تشنیع کرا کرسننے والے بھی انگشت برنداں رہ جاتے اور مجھ سے کہتے کہ ایسے بزرگ عالم کی شان بین کیا کتے ہو ؟ الغرض لوگٹے مہم میں محفظت رہے لیکن بین تقریبًا دوسال ہر محابس میں حضرت مولانا کی شان بین امناسب کلمات استعمال کرتا رہا۔ دوسال کے

ایک بڑے کرے میں جس میں چا کیان تھی ہوئی ہیں و مطیس چائی بر بیٹے ہوئے ہیں اور گردی ا بہت لوگ مود إ زر کردن جعکا عے مطع ہیں بردیکھنے کے بعد میری آنھ کھ لگی اور س اس اس اس خاب مرور ومُوالحى اس وقت ين بح تحا مُحارد صوكيا اور نماز رعى اس خاب اس قدرمترت بون كريم دوباره باكل نيندنبين آئي اوردن بعرطبيت يرايك كيف طاري ديا-تحور الناشك ومورت كريما بول دري فراني شك ومي فراني شكل وصورت كريزل ا يك صحن مين بيق بوئے بين إيك كتاب إتحديس ب اس كے مطالع بين معروت بين و وجار أدى اور جى إده أده خيف بوئ بن بي جى سلام كرك ايك جانب بيلو كيا - ان بزرگ نے نكاه أشاكريرى جانب دكيا اور بير دوباره مطالعه بين مصروف بوكف اس كعدمي بيدار ہوگیا۔اگرچکی سے یوخواب بیان نہیں کیالیکن اس کے اثرات ذہن پرمرتم ہوکردہ گئے برایک شب خواب د کیتا بول کرایک سجد ہے کرت سے نازی آرہے ہی اور د ضور کے معديس بمينة جارب بين مي على وجورك دوسرى صعت مين جار بيهاكيا - بين عدد كيما ك وسى بزرگ اسى شكل وصورت بين أك كوا عبين بيوا مخون فامت فرائى . خارخم بوف كے بعدريرى أنظ كل كى -اس فواج ميرے دل يرج كيفيت طارى بونى ده احاط تحريب بابرج تعورت دون كے بعد وقى مرتبه بيراك شب خاب ديكمنا موں كدوى بزرگ اكاشكى وصورت میں جم پرمدنی عبادالے ایک ایے مقام پیٹے ہیں جو برے نے اجنب ہے۔ میں نے دور کر چا اکد اُن سعمصافی کروں لیکن وہ بزرگ اُٹھ کرعلدی سے ایک مکان میں بط گئے اور میں تجر ہو کرد کھتارہ گیا ایک مرتبدایا ہواک سردی کے موسم میں مات کے وقت خلات معول بیدار رو کرفصوص امح کم کامطالد كرمار إجب همراى فركباره بجائے تو يس في المحكونمازعثارا داكى اوربستر راب كيا مرافيت منبين أنى بفراً مُقاكر رُوح المعانى كامطالعه كرنے لكا- ايك نيخ خيال بيدا بوا آج فلات معمول بيداً موں اگرانکھ دکھلی تو نماز فجرجاتی ہے گی اس خیال میں تھاکہ بکایک نیندا گئی اور تاب سینے رکھی کی گھکی رہ گئی۔ اسی مالم میں کوئی خواب دیکھنا شروع کیا۔ اس وقت وہ خواب توجھے یاونہیں رہا لیکن اسی انتاریں ہوا یہ کرمیرے واسے شانے کوکس نے دوتین بار جمجور ااور کہاکہ اُسمونا زیرواد جعبفور نے كامجھاس قدراحاس بواكريس جاك أشما ورلينگ يريخوكر كيديتك إدهر أدهر استعایانددیجمار ا ، کرے کے دروازے کی طرف دیکھا توسکنی حب معول بندتھی میں نے اُکھا وضوكيا، فازرى أورصل يربيط بيط سوفي لكاكه إالترياج البراكباب ويراكره بذب يحرك

كس في اس قدرزور الصيراتان يكواكر المايا مصلى يريع بين بيندا في عين اوني ما در اور عے ہوئے تھا اسی چادر ہیں لیٹے ہوئے جائے نماز برہی سوکیا ۔ خاب دی را بول کری آسمان يرار را بول كيولطف أرباب كيون كما را بوده ويرتك اسى عالم يس را - لفضل تعالی نماز فجرکے وقت بیدار ہوگیا۔ ون موطبعت بہت یُرکیف رہی ۔ ان فوابوں کے دیکھنے کے بعد خیال پیدا بواکد یا اندید کید خواب بی اوروه کون بزرگ بی جوشعدد بارخواب من نظرات وب محان یا نج بارخواب د کھانے والے بزرگ کی جانب زیادہ قوج ہولی اور ذہن میں مجسس بیدا بواکه به کون سے بزرگ بی ؟ اسی اُدھیر بن میں تھاکدایک دوز برے فالدزاد بعائی مولانا محرمیاں سل، عظی فاصل دیو بندائے اور سلام علیک کرے ایک جانب بیٹر گئے اس وقت میں شنوی مولانا روم کے مطالعہ میں مصروت تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں اُن کی جا متوج بوا وراتنا ئے گفت كويس فوالوں كا تذكره بوا ، تو ده قدرے فورك بعد سكرائ س دریاف کرتے ہوئے کہا کہ کئے اِ جناب مبتم کیوں ہیں؟ وہ پھر منے اور منس کرفر مانے لگے آپ كو خواب ميس نظران والي على وصورت اور مينت مو بهوان كي مع جن كواب برا بعلا كمية بي، جن كے فلات أب تقرير كرتے بي، بين نے كہاككس كى ؟ توميس كركہنے كي جاب مولانا بيد عين احرصاحب مدنى كى اجوطيه آب بيان كرتے بين يربعينه الني كي شكل وشابت ہے -مولاً الحرميان سل كن لك كرمعلوم بوتاب كرأب مولاً عدار كما كف ين ف دريا فت كياك مار كمانے كيامعنى بيں ؟ كھنے لكے بس أب مولاناكے شكار ہو كے يس إلكل فاموش ہوكيا اور ع زم مولى عديال النيخ مكرات بط الله عين فركى نمازيرى اورويك وماكار باكم يا الله ان فوادل من و بزرگ محد كل في إن ان كا انكثاف فر ماد م - جب نماز اور دُمَا م فارغ بوكرا شا واب ول من ايك عجيب تغرصوس كيا اوروه يكرهفن مولا نامير حين احمصا من كى نفرت بت تدل بوكى تفى اورود يكى اسطرح كمعلوم بوناتهاكدان كى جانب سے کھی نفرت اور بزاری تھی بی بنیں اور بھر حالت یہ بوگی کسی ونہار علتے بھرتے و عاکم حفرت مولانا بى كى طرف دهيان ربين لكا ، مولانا تحريان سل عَلَى باركها كرآب كوحفرت مولا أقبله صفاح مدوحاني نبيت بيدا بوكئ باوراب كاحتد ولاناتها في كيان نبي

ایک شب حب معمل (خواجه صاحب کی کوشی) جالستان کی جزئی گیاری میں سور ما تماکہ جیٹی مرتبدوہی بزرگ خواب میں نظرائے دیجناکیا ہوں کدایک چوٹی سی مجدے اس مجدیں دی بزرگ رونی افروزین کو نازی محدیس آرہ بیں اور دونو کر کے معدیس بیعتے جاتے میں میں میں وجور کے سجد میں بینیا اوران مقدس بزرگے سامنے باادب مبید کیا اتھوں نے ابنے دست مبارک سے مجھے ایک جیزعطارتے ہوئے فرمایا لواس کو کھالو إس اسے کھاگیا اوراس ككانى عاد المان تدرحظ ماصل بواكراس كى تشريح ساز بان قاصر المانا في یا دے کرج چرز مجھ عنایت کی گئی وہ مبزیان کی گوری سے مشابرتھی ۔اس خوا کے بندرہ میں روزبعد ممانے الر كول ميں و م ك تعطيل مولى اور ميں الدا باد سے اپنے مكان فوت بورضلع فازی دراگیا . یہاں بینے کو جو ئے بھائی بشراحد حیدری سلاکی المبیر کے ملاح کے سلسلہ میں غازی پورجا نا ہوا۔ میں غازی پورعلی الصباح بہنجا ۔ انجمی شہر کی دو کا نیس بند تھیں ، میں مرك يرمل ربا تفاكر عليم عمودالحق صاحب كى دوكان كفئى اورسي ايك كرسى كيني كراب دوكان بیر گیا - اچانک کیا د کیتا ہوں کہ مراسردینیہ کے چند مولوی صاحبان چلے آرہے ہیں - بیں نے دریافت کیا کہ آپ حضرات اے دیرے کہاں سے آرہ ہیں اور کہاں جارہے ہیں توان صرات فے بڑایا کرحفرت مولانا سید حسیل محمق الشریف لائے ہوئے ہیں امولانا محمد عمر فارون صنا كم ياس مرسدونيدين قيام يذير بي اورآج تين جج كى الرين سے بوسف ورتشريف ليا منگ يخروحت ارش كرمى مين آياكم المعي مولانا سع ملول مر مجرسوجاكه زنانه سوارى ميرے ماتھ ب اس طرح روار دی میں الاقات تھیک نہیں ہے، مولا ناتومیری ستی کے قریب ہی تشریف عمارع بين وبي يوسف يوريني كرماقات كرول كا-

د مخقریک اارمحرم الحرام سندے یوم پنج بند برکویں صبح کے وقت جناب محرفیل خالفا۔
کے ہمراہ یوسٹ پور بہنچا جناب عکیم محراص صاحب رئیس اعظم کے دولتکدہ پر پہنچ کر دیکھا کہ
بہت سے صفرات بحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی اجازت لے کرا ندرگیا تو دہاں مولا نا اولیسن
صاحب سکی مہتم مدرسہ دینیے نظر آئے جوں ہی انموں نے جھے دیکھا وہ بیری طرف پیلے۔ اُن
سے سلام ومصافحہ کے بعد میں نے دریا فت کیا کہ مولا نا مظر کہ کہاں ہیں جوہ مجھے مولا ناکی محد

باركت مين لے كئے اورمير آنعارف كرايا - حفرت مولاناس وقت اخباركا مطالعة وارب تھے ا درمجے سے باتیں مجی کرتے جاتے تھے، بہت ہی مجت اور توجے کے ساتھ گفتگو فرما کی اور پھر وہاں سے اُتھ کر آب کرے میں تشریف لے گئے۔ بارہ بج میں فے مولوی ابوالحسن صاحب المئے کہاکہ آب صرت کی فدمت میں میری طرنے جاکوض کردیجے کہ میں ملقہ بگوشوں میں شایل ہونا چا ہا ہوں میرے کہنے بر بوصوف حفرت کے کرے میں تشریب لے گئے اور وہاں سے والیں آگرسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست قبول کرل گئ اور بعد مغرب حفرت فربعيت كے لئے فرمايا ہے . نمازمفرب كے بعد تمام حضرات و عكيم صاحب كے مكان بر تشريف ليك اورم بن جارة دى معدى من خبرك ايك من تماسير بمراه فليل فالف تع ا درایک ظیم صاحب تھے جلیا سے بغرض بعیت تشریف لائے ۔ نوافل سے فراغن کے بعد حفرت في فراياكر بيت بوف والحضرات أجائي إسى ليك كمت بوع جلدى سعصر ك خدمت من بني كيا - اوردو الدونول حفرات عى بني كي - حزت في بم ميول افرادكو الني دست عن يرست برمجيت كاموقعه دياجس وقت صرت اقدس لقين فرمار المع تعين رزه برا زام تماا درایک مجیب کیفیت مجه برطاری تمی . بعد تقین حفرت اقدس نے مجھا درا د اور وظائف بتائے پور مورے أُمُوكر قيام كاه پر تشريب لائے .... ميں صرت سے بعيت موز ك بعدرُ وهانيت كالذت سي آشنا بوا - اب مرى به من آياكه وه لذيذ شي وحفرت في مح خاب مي عطافرالي مفي وهيي رُومانيت كالذيذ لقم تها- م دمت براز فائبال كوتاه نيست

(201)(0) ومت اوج تبفت النرنيس

جما في زيارت سقبل مولاناظفيرالدين صاحب ركن دارالافتار دارالعلوم ما ي ملاقات كا ايك اورواقعه ديوبندر تطراز بي: - مرلانامناظ است كيلاني رم فاتے تھے کہ مجے زندگی بور سیاسی جھڑوں سے کوئی ولیسی نہیں رہی اس کے باو وفیفر صوس طور پر حضرت مدنی کی بزرگی کا قائل بون اور موصوف اس سلسله بین ایناسے بیلاواقد ز ما مُرطاب على كابيان فرماتے تھے يہ واقعه اپنے طویل مضمون "دارالعلوم بس بيتے ہوتے دن" مي بي تحرير فرما يك بين. آپ فرات تے كرز انطاب على بين مولانا زكر ياصاحب في وك بری بی طرح طاب علم تع بھے امرار کیا کہ جو نک تم ونک منطق بڑھ کرآئے ہواس لئے مجھ ایک تاب پڑھادیاکرو میں پہلے ہی سبق کے مطالعد کی غرض سے دات کو بیٹا تو مجد برغنو دگی طاری ہوگئی۔ میں نے محوس کیا کرمیں منظل سوروں کے نرع میں ہوں اور بڑی طرح گھر گیا ہوں۔ میں بزار کو سیش کرتا ہوں مگران کے نزف سے را لی نہیں بورہی ہے، اجانک ایک بزرگ ر بوالور - ترجوت نبودار بوت بي اور كف كف تمام صورون كومار دالت بين - يوميري آمكه كف جاتى ، مذكوره فواع بس اس درجد متاثر بواكيس في منطق يرها في اكاركرديا. وہ بزرگ جو خواب میں نظرا کے تعمان کی سکل وجورت بخوبی ذہن میں تحضر تھی لیکن میں آ كمبى أن كود مكيمانيس تفاعجيب اتفاق كرائبى ايام من حفرت مدنى حجازت تشريف لائد اور جب حضن ينخ المندر جمة الترعليد كے صلقه درس ميں أن يزيكاه يؤى توميس في ورًا شاخت كربياكه يدوى صاحب بي بو مج خواب بي نظرات تعطلبارس دريافت كيا ومعلوم بوا كرآبى يى مولا احبين احرصاحب مدنى بين - ( الحم يرمخ مدنى نمر) حاجی احدین صاحب لا بروری تحریر فرمات بین:- مهوام می

آزا دی بندی جنگ دی اگست ملک کانان جروت ته ایک کانان جروت ته ایک کانان جروت تان کے لوائد میروستان جورد دو کادائع

جیلی دے پہاتھا۔ دوسری جانب برٹش سامرائ کا ہیب دیو پوری قوت سے نگانی اپر و جانبی دو پوری قوت سے نگانی اپر و جانبی دو پوری قوت سے نگانی اپر و جانبی بروان ہے دوسری جانبی اور کیے جارہ تھے ۔ اس دقت کے جی مولی جیل دی جانبی بہر کی تھیں اور کی چیل قائم کے جارہ تھے ۔ اس دقت کے جی مولی جیل دی تھے ۔ مورت کو مندوستانی افران پرا عماد دیتھا اور کیر تعداد بین سی آئی ڈی کے المکار وائیر بن کر جیل بہت چیلے نہے اگر کیڈروں کے ساتھ حکام جیل کسی قتم کی رہایت مذکر کی اس لئے دنہ واران جیل بھی زیادہ مخاطر ہے کی کوشش کرتے تھے۔ ڈسٹر کی جیل مواد آباد کے جیل جذبہ آزادی سے مور محب و بل مولانا مدلی کے اکثر بیارس بیان بھی اوردو مری خردی استیار کے آئے رہتے تھے جو بلاکی جت کے حضر ہے کی اوسل بیاں بھی اوردو مری خردی استیار کے آئے رہتے تھے جو بلاکی جت کے حضر ہے کی اوس بیارس بیان بھی اوردو مری خردی استیار کے آئے رہتے تھے جو بلاکی جت کے حضر ہے کی اوس بیارس بیان بھی اوردو مری خردی استیار کے آئے رہتے تھے جو بلاکی جت کے حضر ہے کی اور سے کی کوشش کی تھی جو بلاکی جت کے حضر ہے کو اور سے کی کوشش کی دور ہے کی کوشش کی کھی کے دور ہے کی کوشش کی دور ہے کا کوشش کی دور ہے تھے جو بلاکی جت کے حضر ہے کی کوشش کی دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کوشش کی دور ہے کی کھیں کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کوشش کی دور ہے کی کھی کے دور ہے کی دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کوشش کی کا کوشش کی دور ہے کی کھی کی کھی کے دیں کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کھی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کی کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کے دور ہے کی کھی کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی کھی کے دور ہے کی ک

حزت کی برکت ہے

معطل جبار بحال موكيا

بہنا دیے جاتے تھے لین می اُن ڈی کی روریس برا برحکام اعلیٰ کو پہنے دہی تھیں جس برخاب بری كوسبيه موكي عتى - ايك دن يا نولكا پارسل آياجس كاعلم حرف بزى صاحب بى كوتفاا دركى كون تھا - موصوف نے دہ پارس بنظرا متباطر وک دیا - تھوڑی دیرے بعدصب معمل وہ بار کو ں ك معائد رراؤند كى عُف ع كي معزت مدني كماتهاس وقت مافظ مخرا براہيم ما اوردیگر صرات تھے بھے ہی جناب بزی صاحب حزت کے سامنے آئے حضرت نے قرایا بد كون صاحب! آب فيرك يا فولكا يارس روك بيام فيركي وج نبس آج اسيس مرت چهان ديد يح . يرسول مك دوسرايارس آجائكا - حفرت ك بات سُن كريزى كورى يم مولی کرمفرت کو پارسل کا علم سے موگیا - برحال موصوف نے چیکے سے پان الکر عاضر کردئے . حضرت فعرت چه مددیان لے کربقید دالس کردیئے اور ذایا کھ چارس پرس آئے گاس کو ندرد کے گا تيرے دن حسب ارشاد يا نول كا بارسل أيا توموموف كومزيد جرت موئى ا در حضرت ي تعلق اُن ك عقيدت مندى من اضاف جوكياا وريوكوني يارس ندوكا -اسى دوران من حفرت كـ نام ايك خطآیاجس برمرکزی حکومت کے سنسر اورڈی جرنی جوئی تھی اور فلطی سے مراد آباد آگیا تھا موسوت نے یسوچ کرکسسر شدہ متوب ہے حفرت کودیدیا ۔ تھوڑی دیر کے بعد انسیکو جزل جل فانجات بلاا طّلاع دنعةً أيبني اوردريافت كباكرولانا مدنى ك نام اس صورت كاكونى خط أيا مخاده كال ب؟ الخول نے كہا جو كر ده خط سنسرشده تعاادراك يرم ركى جوئى تعى اس لئے من في ده خط انہیں دینے میں کوئی مضائقہ نہ بھاء اس بات پرانسپکٹر جزل بہت برہم ہوا اور کہنے لگا کروہ بہت اہم خط تھا انہیں کیوں دید اگیا ؟مركزى حكومت سے كيفيت طلب مونى ہے - دو لوں میں بحث طول بکوگئ اوراس کا نیخ ہواکہ بڑی کومطل کردیاگیا ۔اس واقعہ کے فرا ہی بعد صاح موصون حفرت كى فدمت ين ما مربوع أب في ديخة بى منس كرز ما ياكر جويان ديم تع اس لئے مرف علل مونے اگر : ویتے توکیا موتا ؟ ؟ و مخت تعجب موئے کہ يدوا تعسر الجي الجي و فتریس ہوا ہے کسی کو فرنہیں حضرت کو کیے علم ہوگیا ؟ بہرحال اُنھوں نے اپنی موجودہ پریش فی کا اظهاركيا توصف فرايكراف راوركل كسبحال كاحكم أجائكا بالكملئن رجوا ورميران ك تعجب كى انتهاندرى جكددوس دن كى داك مي جوسي بيلى جزان كے سامنے أنى؛ وہ

معطل کے حکم کی ضوفی کی تحریقی اس داند کے بعدجناب بزجی صاحب اورد بڑع ہدہ داران
جیل حضرت کے بے حد معتقد ہوگئے اور ہر قیم کی خدرت کے لئے تیار رہنے لگے ۔ سی اگی ڈی
کو یہ بات کب گوا را ہر سخق تھی اُس نے تفضیل حالات حکام بالا ک بہنچا دیئے ۔ تحقیقات ہوئی اد بھر
چ کہ بزجی صاحب حضرت سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ پولیس گے اُنھوں نے ہمایت
مت اور جوائت سے کل با تیں تسلیم کرلیں اور بیان دیدیا کہ وہ حضرت کے خلات کو نی
کار روائی نہیں کر سکتے کیو کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہما تما ہیں ۔ اور بھریہ سب باتیں حفرت
سے بھی اگر تبادیں ۔ حضرت بہت فوش ہوئے اور فرمایا انٹ رالٹر تعالیٰ آپ کا کوئی کھے نہ بگاڑ
سے بھی اگر تبادیں ۔ حضرت بہت فوش ہوئے اور فرمایا انٹ رالٹر تعالیٰ آپ کا کوئی کھے نہ بگاڑ
سے بھی اگر تبادیں ۔ حضرت بہت فوش ہوئے اور فرمایا انٹ رالٹر تعالیٰ آپ کا کوئی کھے نہ بگاڑ

يول مي رسماني بوني

ساف ای کرسم گراک بات ہے ایک پرسکون شب کا اُخری اور پُرسکون صدر خصت بور باتھا مالم دویا میں

ا چانک سرسزوشا داب میدان نظراً یا جس کے سرے پر کوئی درخت موجودتھا - دفتہ حضرت نیخ رحت السطید کود بچاکاس درخت کی جانب کی شخف کے ہمراہ بڑھ رہے ہیں - درخت كة يب أتحفرت على الشرعليه وسلم كى موجود كى محسوس مولى اور دور ايك شبيه نظراً فى -اسی اثنار میں حضرت رحمته الله علیه اس ورخت کے بنیج بہنچ کر انحضرت صلی المترطب والم بظلر ہوے آب کے ساتھ جو صاحب تھے وہ بھی لماقات سے مشرف ہوئے - بیدار ہونے ك بعد أكرجي خواب كى تعبير سمخ سے قاصر باكين اس سے جورُ وحانى سكون اورلى انساط ماصل بوااً س في مح تعير كي بتوك في كرديا مين فيكس ساس كاتذكرة تك زكيا ويندروز ك بعدم بدرويا عُصالحه باعث مرت بند مين في ويكهاكم حزت وحد الشعليد كم تق بين ایک شفاف گلاس ہے اورآب اس سے کچھ نوش فرمار ہے ہیں جس وقت کچھ تھوڑا س مشروب باقی ره گیاده مجے عنایت فرمادیا. بیدار مواتو نماز فجرکے لئے بجیر موری تھی۔اس دوسر عنواب متعدد منامى اشارول كمفهوم كقيين بوكن اوريس اس نيتجه يرميونياكم كه يه رويات صالحه درامل معيت كى ترفيب إي - اگريد كارخريس استخار يك ماجت ينفى ليك بفس كى جلد جونى كوبجى كيوشغله دركارتها - ذبن بيس به بات آنى كا ديوان حافظ "

کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندھویہ

سے کوں نہ فال افذ کی جائے۔ قدر بس دیش کے بعدایک صاحب کتاب تعارلے آیا ادر فاتھ کے بعد ہم اللہ بڑھ کرکتاب کولی توسی پہلے جس شر پر نظر بڑی دہ یہ تھا ہے اے فورجیٹم من سختے جست گوش کن

تا ساغرت برمت بنوشان و نومش كن

شعر کا مغہوم نہایت واضح تھا اُس کے اگرچ فریب نِفس کے نمارے دروازے مدود موج کے تھا کی کا مجرور نوج کے تھا کی کا میں درورایاں تھا کی کا کہ کے درمرا شوشہ چوٹرا اور وہ یہ کہ نو کہ اس کام میں درورایاں بہت ہیں املی کا اُسکندہ سال کے لئے کیوں ناملتوی کر دیا جائے ؟ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اور بہت مکن تھا کہ مین اس وسوسہ کا شکار ہوجا تا لیکن اپنے اسٹیا لگ

تائيد كے لئے جب دوبارہ كتاب كول توفلات توقع بيشورامنے تھا ، تائيد كے لئے جب دوبارہ كتاب كول توفلات توقع بيشورامنے تھا ،

ی برافرشب گرد مکن کیس میسار - تاج کا دسس راود و کمر کیخسه و

یر شعر فریب بغس کے تابوت میں آخری میخ ثابت ہوا۔ چنا نچر تمام کارروایوں سے فراغت کے بعد صرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاصر ہواا ور بعیت کے لئے درخواست بیش کی۔ آپنے

فرایا ۔ جائے پہلے خواب استخارہ کیجے ! بیشن کرسٹا ٹے میں آگیا ایسا محدوں ہوا جیسے کہ اسس جلد میں طنز کے سیکر دن نشتر او شیدہ ہوں گرخاموش رہا ۔ چندر وز کے بعد جب دوبارہ عرایت بیش کیا تو دہی سابق جواب ملا ۔ اس کے بعد حضرت کو ایک طویل سفر پیش آگیا اور تقریباً ایک

ماہ کے بعد جب سفرے والی ہوئی تو تمیری مرتبہ درخواست پیش کی۔ فرمایا،۔ استخارہ کرچکہ استخارہ جیکہ استخارہ جننا ہونا تھا' اب میں منہیں کروں گا آپ میت

کر لیجے ! قرایا اچھامغرب بعدد کھاجائے گا اور پھرمغرب کے بعدا یک مبارک خواج فیقت ک شکل میں تبدیل ہوگیا۔ (مؤلف)

رسفان المبارك كا مهينة تفا ادر صرت الذه وضلع في المارك كا مهينة تفا ادر صرت الذه وضلع في المارك كا مهينة تفا ادر صرت الذه وضلع في المارك و معد صرت المارك المارك و معد تفاكم المارك الم

منی رہ اوراس برکذب مرح کا بھی اطلاق آسانی سے نہ ہو سے مرح حضرت رحمۃ السُّر طیر ہے۔

جرح کر کے مجھے اس قدرا کھیا یاکہ میں پرنیان ہوگیا اور محف رفوان اربن گئی۔ گفت گو کے وقت

واقم المح ووت حضرت کی جاریائی پرتھا۔ حضرت رحمۃ السُّر طیہ نے آہستہ سے ذیایا: دھوکا دیا۔ یا

دھوکا کھایا یہ کہہ کرمیری جمینب دُور کرنے کے لئے خود بھی مہنی ہیں سنسر کے ہوگئے اور
مامزین میں سے کسی کو بھی خرنہ ہوئی کر حضرت نے کیا فرادیا۔ (موکف)

بانسكندى يس ايك رمضان المبارك كا واقعه بحرى يس مضات المركة والترطيد كم ساته بمسات المحا واد شركي ابت

مج آج کی در سے

تھے۔ ایک مرتبہ مولانا عبدالر شیدصاحب مبارک یوری فے جائے بنائی اور ایک پیال میں شکر والناميُول كئ - اب اسسوك اتفاق كية يا جارى بقستى كحضرت كى فدمت من ويهال بيخ كئ حسيس معاس كانام ونشان ك مذتها عاصون چائے وشى يس معروت موجكت كه باكل فلا ف عادت مج نمعلوم كياسوجي كريس دريافت كرييها :-حضرت! الشكركاكيامال ہے ؟ ؟ حضرت فيمكراتے موسے فرمايا : جباك جيے جائے بنانے والے مول كے توفود مجھ لیج کرشکر کاکیا حال ہوگا؟ ؟ حضرت کی اس بات پر جمی منس بڑے لیکن اپنی شرمندگی و وركرنے كى عرض سے فورًا بول المحاكر حضرت إ جائے ميں نے نہيں بكر مولا اعبدار شيرصاحب فى بنانى ب اگرويموصوت فى اشارى سى مجعى خاموش ركھناچا بالىكىن خۇرەجلىداً ثافا تا اس طرح اوا بوگیاکه وه و یکفتی مره گئے اورجب صرت رحمة الدّاني با تفس و براه وديجي فكر ل حِكم أس وقت موصوت كوفيال آباكه ايك برالي مين شكر ملانى بجُول كمَّ تح - اس تطيف ين الروكن فاص ندرت نيس ب مر في احتك اس بات يريرت مزور به كدا فرده كان مع و كات تعجو فلاف مادت بيرے لئے شكرم تعلق ندكوره سوال كا إحث بنے (مولّفت)

یمی بانکندی داسام ، کا دانده کدایک مرتبه حضرت رحمتالله فراست ایمانی علیه کرے میں تشریف فراتھ کرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور حاصون دروازے تک موجود تھے اُن کو ساخے سے ایک بھاری بھر کم بزرگ ٹاید حافظ مخرسورتی صاحب

آتے ہوئ نظرائے کی صاحب نے کہا کہ دیکھنے فلاں صاحب کس طرح جو سے ہوئ آ ہے

ہیں ۔ جب وہ کرے میں بہنے گئے تو حفرت انھیں مخاطب کرتے ہوئے تفریجًا زمانے گئے:

دیکھنے! یہ صاحب آپ کے بارے ہیں کہ رہے تھے کہ کیے اِنھی کی طرح جو حتے ہوئے آہے

ہیں ۔ حضرت کی اس بات پر صافرین تہنں پڑے اور بات ختم ہوگئی ۔ سکین میں اس ذبنی فلیان

میں بتلا ہوگیا کہ شکم فیجب اِنھی کا نفظ نہیں استعمال کیا قومولا نانے کیے زمادیا؟ حزت

میں بتلا ہوگیا کہ شکم فیجب اِنھی کا نفظ نہیں استعمال کیا قومولا نانے کیے زمادیا؟ حزت

میں نے کیا ہوا میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چند تا نیہ کے بعد اُب نے زمایا۔ ہاتھی کے نفظ کا اضافہ

میں نے کیا ہے ان صاحب کا مقصد یہی تھا ۔ حضرت کے اس ارشا دسے میرا تردور نع ہوگی اورجب یہ خیال آیا کہ روایت بالمعنی کے وقت الفاظ میں تبدیلی کی گنائش رہتی ہے تو اپنے وسوسہ پر ندامت بھی ہوئی ۔ (مؤلف)



## كمال تقوى

مراتط ملازمت کی تجدید کرے میشدایے بزرگوں کو فتف فرایا ہے جوعم وفن کے کرم نے میشدایے بزرگوں کو فتف فرایا ہے جوعم وفن کے تحريك ساته زبر وتقوى سے بھى مزين رہے ہيں . حضرت مولانا يعقوب صاحب نا فوتوى حضرت مولانا محود الحسن صاحب حفرت مولا الورشاه صاحب ثمرى قدس التداسراريم كيسف دريائ علم ك مرحیفے تھے توان کے مبارک تلوب تجلیات المبیہ کے عرش علی اور فیض و برکات کے معی تا بت ہوئے حضرت علارکشیری قدس اختر سرة العزیز کے بعد سنت الله علی الاسلام کے سامنے كوارالعلوم ديوبندكى صدارت بيش كى كى جس كوكب فيصالح درسر كييش نظر منظور فراميا - ميكن ملاف کی محجت ذہبی وسیاری خدات کاجذبہ وآپ کی رگ ویے میں نفوذ کئے ہوئے تھا اُس ف اجارت بنیں دی کہ عام مدرسین کی طرح آپ طا زمت اختیار کے محصور موجا بیں - جنانچے البيف ابنام سے كوشطي ط كراي جن ك دائر ميں آپ كوياسى مد دجد كے لئ آزادى حاصِل تقى اور مبينه بين ايك مِفتداً ب كو اختيار تفاكه اس سلسله بين ابنى سرگر ميان جارى ركيين اور اس کے لئے کسی مزید رخصت اوراجا فرت کی صرورت منتقی یسکین جب حضرت مولا ، جبب ارحمٰن معا ک دفات مونی ا ورمصب ابتهام برمولانا قاری محتطیت صاحب فائز بوت توآی کا یا کمال تقوی تفاكدا بإاركان شورى سابقه شرائطك دوباره تجديدك الرجيكي عومدك بعداراكين شورىكى جانب برماه آیک مفتد کی بلاوض تخاه رخصت بلاوضع کی قید حذف کردی گئ اور تمام اسآیده ك طرح آپ كويس وضع تنخواه كے ساتھ رخصت ملف لگى ۔

رادراه كيا جوگاي الول عدد ذايا تفاكد مدينه جانے كدوسال بعدا بي حسرا ل

ا مليد محترم كوم مندوستان واليس لاكرها ندان والواس ملاؤن كا جب دوسال يُورب مون كو

آئے قرآپ کو ایفائے وعدہ کے سلسلہ میں تنویش لائی ہوئی کیونکہ زادراہ کا کوئی انتفام نہ تھا آپ کے تلا مذہ مققدین اور متوسلین کی تعداد کچھ کم رختی اس کے باوجود آپ نے اپنی پرشانی کا اظہار کسی سے بھی نہ فرایا جمعزت مولانا عبدالحق صاحب مدنی آرادی ہیں کہ اس موقعہ پر آپ نے رات کے وقت روض اطہر کی جالیاں پکراکر دُعافر ان کہ اے الشر تومیرے وعدہ کو پُورا کرادے اور لینے میوب کے صدتہ ہیں مجھے اپنی بات میں سچار کھ ب

اس کے بعد آپ نے سفری تیاری شروع کردی ۔ لوگ بار بارسوال کرتے کسفرخرچ کا کیا ہوگا حضرت رحمتا الشرطیب بنس کرفرہاتے کہ: - الشدویکا -

ا رشعبان ساسلام وشريعين كي فرجون في طالف كامحاصر وكرابيا-جاعت كى يابندى الرصع يتبل بى عله بركيا . حفرت شخ المندر حمة الشرعيا ورحفرت تنع ان دی رفقار کے ماتھ محصور ہوگئے ہروقت سروں پرسے کولیاں گذرتی دہی تھیں میں يه الشروا كم مجدا بن عباس ميل يا نجول وقت نماز باجاعت ادا فرمات واسمانتها في خطرناك تعاد وگوں نے منع کیا وجیوں نے سجھا الیکن بدحفرات ترک جماعت پر دامنی نہ ہوت ایک دن مغربے بعد برحضات نوافل میں مشغول تھے سجدا بن عباس کے سامنے والے ترکی فرجوں کے موري پرتمام عربی فوجيں يورى قوت كے ساتھ حمله اور موئيں نزك فوجوان يسيا بوكراس مجد ابن عباس مين آگئے اُكفول في حجتون اور بينارول كو مورج بناكر كوليان جلانى مشروع كردى -طرفین میں سخت جنگ ہوئی مجدر عرب فرمیں بارش کی طرح گو لیاں برسار سی تغییں مگواللہ والوں کی یہ جاعت بڑے اطبینان سے نوافل میں مشغول رہی جب بیصرات نوافل سے فائع ہوگئے تو ترک نوجوانوں کی ہت بڑھانے میں معروف ہوگئے فراتے جاتے تھے کھیرا اسلمان کا کام نہیں ہے اوراس موت سے الجی کوئی دوسری موت نہیں۔ ایک طف جان عزیز ہے تو دوسری طف دیانت | ترکوں کے فلات شریعے سین کی

اگر ہم بردل ہوگئے تو دیانت کی خرنہیں بغادت کے بعداس کے اتارے ادر انگریزی ایمنوں کے شورے سے ایک استفتا مرب کیا گیا جس میں ترکی حکومت کی بُرانی اور شربیج میں کی حکومت کی مقب مقروع کی تھی علائے و بھول کے دستوں کی حصول کی مہم شروع کی تھی جنامج

بهت سے عب على أن توك حكومت كو لمحد ول كى حكومت اور شريعي حيين كو فليفة المسلين لكها-ا ورفوی پردستخط کردیے لیکن پراستفتا رقوایک سازش کا نیتی تھا ، برطافری ایجنول نے کہا كان على رك دستخول سي كيا فائده ؟ بين توسين البنة ادرمولاناحيين احرك دستخول كي صرورت ہے، جو ہندوشان کے مشہور و با اثر عالم بیں ۔ چنا بچر شرمیجسین کے وارالمتورہ میں یہ بات ببت پسند ك كئى اور ٢٨ ، موم صليداه كى شام كوشنج الاسلام مفى عبد المدراج ف نقيب العلار كى معرف استخريك وصرت شيخ المندرجمة الشرعليدك باس بهيجا - جب يه نقیب العلمار حضرت نین الهندکی قیام گاه برعصر کے بعد بہنچ تو آب کے سامنے حضرت مولانا مدنی رحمة السرطليد بخاري شريف لئے موے موجود تھاور درس مور ما تھا۔ نقيب العلمار نے تحریبیش کی توصوت مدنی رحمة الله علیه نے تحریرکودیکھ کرفر مایا که اس کاعنوان بتاریا ہے کاس کا تعلق علمار وخطبائے مکہ عبد اور ج نکم ہم لاگ علمار کم سے نہیں ہیں اس لے میں اس پر مصنے کا کوئی تن نہیں! مجرآب نے نقیب العلمار کوعلیدہ لے جا کر سجھایا کتم شخ الاسلام مفتى عبدالله عكمديناكم حناس وجب وستخط كف الحاركياكيا ب- جناني نقيب العلار واپس چلے گئے۔ اس کے بعدوہ نہ تو کوئی تحریر می لائے اور نہ کھ جاب دیا۔ مگر بربات شہو معے بغيرندره محى كحضرت شخ المندائ تحرير يرد سخط كرنے سے صاف الكاركرديا اس برشراب حبين اوربطانيك مندوستاني وحجازى ايجنط سخت برمم موسة اورجب اندينه مواكدت يد تحرير ددباره آئے قوان حضرات نے صاف طورسے اپنا پیخیال ظا ہرکر دیا کہ ہم د سخطانہ کرینگے ا در اگر مجور کیا گیا تو لکھ دیں گے کہ ترک حکومت اسلامی حکومت ہے اور تر لیے جین باغی ہے جبيع فلصين في محما في زياده كوشش كو انفول في كرخ اياك ايك طرن جان عويزب تودوسرى طرف دبانت أگراس وتت بم في بُردل كا ثبوت دباتو ديانت كي خرنهين إشده شده به این شربیج بین تک پہنچ گئیں اوراس نے آب حضرات کو گو فنارکر کے حکومت برطانیہ کے حالے كردياجس في آب حضرات كوالثابس تيدكرديا -

اسارت مالٹاکے زمانہیں | جزیرہ مالٹا میں بہت سے سلمان تیدی تھے اُن میں ایک مشتبہ گوشت سے برمیز | مقدر تعداد ملارا درا بل فصل کی بھی تحق ۔ تیدوں کو جو

وشت دیا جاتا تھااس کے بارے میں یہ بات نقریبالیتین سی تھی کہ وہ سلمانوں کے باتھ کا دیجیئہ نہیں ہے یگوشت آسٹریلیا دردیگر مالک درآ مرکیاجا اتفاا دربرت فافول س اس کے ذفار برسول معوظ تفع جو بحداس كارسيس تقريبًا يه بات يني تفى كرابل اسلام كاذبي بهي اس كخضرت شيخ المنذ وصرت رحمة الترطيب في تمام ديكر رنقار كساتهاس ككماف سے کلیتہ پر میزفر ایا ۔ ترک اور شامی علمار اس گوشت کو بڑے اطبینان سے استعال کرتے تھے کیو حرما مجیل زقواس گوشت کودایس لتے تھے اور زعلال گوشت کے انتقام يرآ ماده ہوتے چانچدسف على د نے كماكد يودونصارى كاذبير جائزے اور ميض في ابنے على كى يون تاويل كى كد بمضطربي اس لئے يگوشت ہمارے لئے طلال ہے سگرابل اللہ كى يرجاعت اپنے فيصله يرقائم رى - صرت شيخ الاسلام سين على الفي المن المراب في ال كوبهت تشفى بخش جواب دیالین برجی وہ گوشت کی اذت سے دستروار ہونے کے لئے آسانی سے تیارنہ ہوتے بکریش حزات نے یہ کہدیا کہ ہم وگ نصاری کے قیدی ہیں۔ میسائی اضران کو اگریہ بات معلوم ہوئی قو معلوم نبیں وہ ہمارے ساتھ کیامعا ملکریں۔ بیشن کرحفرت رحمۃ الله نهایت برافروختہ ہوتے اورفرایاکدان میسائیوں کو ہمار حجوں پرقابوہ وہ ہیں اذبین دے سکتے ہیں تخت دار بر چڑھا سے ہیں لیکن ہمارے قلوب کو بروردگارکی اطاعت سے نہیں بھیر سے اس کے بعداصل مسلدى جانب رجوع كرتے ہوئے قرآن كرنيم كى آيت الدوت فرائى جس ميں اس ذبيح كى حرمت كوواض طريق بربيان كياليا بعص كوذع كرت وقت الشركانام دياكيا مو-آب ف فراياكم ملال جانور کے ذبیح کی صحت کے لئے دوسشطیں ہیں اوّل تو ید کہ شرعی ذبی ہو۔ دوسری شرط يه ب كدف ع كرت وقت اسم اللي ذكركيا جائد - البتّه أكرذ ع كرف والاسلم ب اور وه أقعناقًا ذيكرت وتت تعميد بحول كيا توسب ارشاد بوى ايساجا فرطل ب الغرض جوعوانات ميسائي كلول ين ذي وق بي وإلى مذكوره ثرائط كافقران وقام- عواً برع شرول بين شين عذي مقام عضرت شخ الاسلام رحمة السُّرطيد ك دلائل سكت اورشفي خن تعليكن بعض حفرات ف یہ کت اُٹھایا کرجب سی چرکی طہارت و نجاست کے دونوں پہلوتمور ہوں توجب ک ایک مبلو کے بارے میں طن غالب اور تقین حاصل مربوح اسے اس وقت تک کوئی تطبی فیصلہ منیں کیا جا سکتاوی

حفرتُ في فراياك ذبح كاحكم اس عفتلف م جناني دفتر دفتر ببت قيدون في يرام كوشت کھا اَ چَورُدیا اور بغیر گوشت کے ہی گذار اکرنے لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب تقویٰ کے لئے ایک دوری صورت بیدا فرادی - مواید کرمولانا وجیدا حدصاحب چونکه ترکی اورانگریزی زبان بخون واتف تھے اس لئے رفتہ رفتہ افسران سے آب کی تے تکفی مرکنی اور آپ فائ کے تعلقات مے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس بات ک کوشش کی کہ باہر سے مرفی، کبوتر جھلی و فیرہ منگانے ک اجازت دیدی جائے مگرا ضران نے بتا باکہ قلعدیس کوئی جافرر ذی نہیں کیاجا سکتا آپ باہرے ذ عكراكي آلائش دوركرن كعدا خرمنكا سخة بي مولانا وحداحرصاحب في ذاياكم توايي القصة ذيح كرك كهانا جائية بي- يونكو محافظين اورا فسران قانوني ببلوس مجبور تع اسلة ا مخوں نے اکارکردیا مگرمولانا وحیداحدصاحب بھی اپنی دُھن کے بیکے تھے اپنے موقف رج گئے اوردفتر انتظامات كولكهاكهم چينك سلمان مين اورىم مزيبي ببلوس مجوري وبداكوشت بممن اس شرط پر کھا سکتے ہیں جبکہ ہیں زندہ جانور دیاجائے اورخود ذیح کریں اس کے بغیر ہمارے لئے كى قىم كے كوشت كااستعال نامكن ہے - اگرچياس مراسلت كاسك ولويل موكياليكن انجام كار خصوص طور پر آپ حضرات کواجازت مل گئی مرف آئی قیدتھی کرجانورم انظین کے سامنے ذیج کیا جائے اورصفانی کی بوری رعایت کی جائے ! یہ شرط تبول کرلی گئی اور اہرے جانورمنگا کو زی كرفے لگے- بہت سے لوگ جو ادليس كركے حرام كوشت كھا رہے تھے وہ ان حضرات كے استقلال اور كال توى عنهايت شأ تربوك. أنفا فايك روز حزت شيخ الاسلام كى فدبت بس إيك عالم صاحب تشريب لائ بحضرت فودكومضط كمرعصد عة فرينفس بس بتلاته اوراس حرام كُونْت كيجوازكة قائل تصحصن رحمة الشرعليد في جب وصوف كود يكفق مي فرايا - آية مضطرصاحب! توده بهت مجوب موے اور يرمعذرت انذازيس كمنے لكك كر حضرت احردت يس ہی نہیں بکر بہت سے لوگ غلط فہی میں مبتلا تھے آپ نے فرما یا بیٹک قرآن کریم نے مضطر کے لے خزیرتک کی اجازت دی ہے سکین مضطر کا صبح مفہوم مجھو ا مضطروہ ہے خس کا فاقوں سے یمال موگیا ہوکرموت کاظن غالب میدا ہوجائے اور کھانے کے لئے کوئی بھی ملال جزکسی طرح مِسْرة موتواً س وقت عرف التي مقدار بس حرام شي كوكها ناجارُ مِهِ حتني مقدار ب زند كي محفوظ موج

مگرید دیکھ لوکٹ تربویے خلافے، مشفق استاد محترم کے ساتھ مندوسان تشریب لائے قوآ ب کی جان شاری مجا بداند کارناموں اور اُستاد محرم کے ساتھ والہان تعلق سے پُورا لک متاثرتها-آپكا قافلىبى سے دلى بوتا بوا دبوبندروانه بواا درببى سے دبوبند كے تام الميثنوں پرقوم نے جس انداز میں خراج عقیدت بیش کیا اُس کی تعبیر سے الفاظ قاصر میں خصوصاد ہی کے اسمیش يرنا مذنظراف في مرون كاحبكل نظرة تا تنها اوراوك وفرجذبات سے اس طرح به قابو بوگئے تھے كاشين كاتمام نظام بى درىم برىم بوكيا تفاء سلطان الانقلاب زنده بادا وراد أكرك نعرون ى يكيفيت تى كمعلوم بوتا تفاعمارتين بهط جائين كى الميشن بدانكريزا فسران اوركير تعدادين وج اور دلیس موج دمی ران الشروالول کا قافلہ جب رات کے وقت و بجے دیوبند مینجا توبہال مجى وكوں كے جذبات كى جيب كيفيت تھى . يرحفرات يملے دارالعلوم تشريف لائے اور دال ع تقريبًا كياره بعضرت شيخ الهندرجة السُّطلية دولتكده بمنى حضرت شيخ المبندُ اوراكي فاندان ملے سے صرت شیخ الاسلام رحمته الله علیه کا نهایت گرویده تھا اور اسارت بالٹا کے زمانیں آپ نے جو صرت شیخ الهندرجمة الله عليه كل به شال خدمت فراني أس و يكھتے موتے برشخص كاقلب آپ كے بارے ميں جذبات عقيدت سے بريز جوجا اتھا يہاں كك كرحزت شخ المند رحمة التعليك الميدم مرمونها يت ضعيف اوربيا رتهين اس حديك مناثر موئين كدفر ماياك میں چاہتی ہوں کرمیرا فرز زحین احرمیرے سامنے آئے اور میں اُس کی بلائیں اوں ۔ یہ بات صرت شیخ المندر حمد الدعليد سے كمى تواب نے نهايت رقت انگيز اجري فراياكه واقيى اگرمیرا بنیا بوتا تو وه مجی اس قدرمیری فدمت انجام نبین دےسکتا تھا۔ میرادل مجی جا بتا ہے کہ کہ وہ تہارے سامنے آجائے مگر برسوچ لوکدا بیاکرنا شریعیت کے خلاف ہے اور تہیں گناہ ہوگا حضرت شيخ المندرجمة الشعليمي المبيمحترمه نهايت ديندار تفيس أتخول في ابناخيال ترك فراديا اوركس برده معيم كرايغ فلى حذبات كاظهاركيا اورگفتگو زمانى - (نذكره مشخ مرنى) فين جيل الدا باد صحرت يتن الاسلام ٢٦ اكست كالكيم كوبلاشرط ر اكردية كية-اس مرتبه صرت والادوسال دوماه يل من رج آب

کی جیت رہائی سے قبل ہی عصد سے خواب جل رہی تھی نزلہ و بخار کی مسل شکایت تھی اور وزن چالیں بونڈ کم جوگیا تھا۔ رہائی کے بعد آپ ہمار رمضان المبارک کو دیو بند تشریف لائے ۔ دیو بند والوں نے عظیم الشان استقبال کیا ۔ ابجی لاقا توں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ فرایا پروں ملبث کے لئے روائی ہے ۔ خدام نے عرض کیا کہ حضورا بھی بہت کم زور جی طبیعت بھی ابھی بہت کے اس وقت سفر ملتوی کر دیں لیکن زایا :۔

سلبٹ داؤں سے دعدہ ہے کہ رمضان المبارک سلبٹ میں گذاروں گاس سے وہاں پہونجٹ مزودی ہے ۔ الغرض فدام کی جانب التوائے سفری درخواس سے یا وجود آپ ۱۹ رمضان البلا کو سلبٹ کے لئے رواز ہو گئے اور سلبٹ بہنچ وحسب عمول مجا بدہ میں مصروت ہو گئے وگوں کا بیان ہے کہ اس ملالت اور نقابت کے باوجود رات میں مرت دو گھنے آرام زبایا کرتے تھے ۔

ارسال كرده رقم كاحساب فريد من آردر بي دياكيا - يكافى متول سلاف كآبادى

ہے۔ جاسے بعدجب والی کا وقت آیا تو لوگوں نے ایک بڑی رقم پیش کی صرت نے بندمایا.

مرية إلوكون ف محاكر صوت ف رقم كوكم خيال كرت موت ايسافرايا جه و فررًا اس مي اضاف كردياً الدر الله المراكم كا فذ كال كرديا ادر فرايا ا

آپ فجرروپ بھیج تھاس کاحماب یہ ہا ورات روپ اس میں سے نی گئے ہیں۔ لوگوں ف بحدا صرار کیا کرمفرت بی ہوئی رقم کو دالیں مذفر مائیں اور جوروپ میٹن کے مارہے ہیں اُن کوقبل

فرالیں مرحض نے صاف اکارفرادیا۔

فلاف شریعیت امریه ایک روز بنگال سے آئے ہوئے ایک صاحب نے درخواست بیش غیض وغضب کی درخواست کا پڑھنا تھا کہ حضرت کا چرہ تمااً کھا ایکھیں مُرخ

ہوگئیں۔حضرت کی یہ حالت دیجہ کرحاضرین سہم گئے آپ نے فرایا: - " میں خدانہیں ہوں ، مغیبات کا علم اوراس کے حصول کاطریقہ باری عواسمہ جانتا ہے، کسی بندہ محت جے ایساسوال کرنا عاقبت کی بربادی کا باعث ہے اور بھائی اگریس تسخیر قلوب کا عالم اور عابل ہوتا تو آج ہندوستان میں

نكونى مسلان لكى بوتا اور دكونى برطانيه كافرخاه وسب كا قلوب كوجمعية عمار منداور كراس كيطون محيوتيا.

ایک دوسری در فواست پیش جوئی تواس پر فرایا گد:۱۱۰ باب بگال کی طرح بر کیا عادت ہے کہ بیک وقت کئی کئی پیر کئے جائیں یکس نے کہدیا کہ
پیر کے لئے ملام پزاجی خودری ہے۔ جوائی ایس صاحب نبدت اور شیع شریعت جونا کافی ہے خدا
پیا ہے گا تواسی کی بارگاہ سے فیض پہنچے گا۔ مشائخ کی تابع پڑھو! کھنے اہل انشرا یے طیس کے جواگیہ
ائمی شخص کو انہیں رومانیت کی مواج مال شی اور پاک باطن تھے اور ماشارالشران سے لوگوں کو فائدہ
میں بینجا ہے۔ (مولانا عبد الحمید صاحب عظی)

عيدلكات بفركهاناتناول فراته والانار شيدالوحيدى

مرطبة كفريس شريعت كى يا بندك كالحاظ كوش كزار رف ك اعتصار مول تيس معزت رسرالله على مرفوات مرس المربي برفيانيال ملا مرفور المربي المربي مرفور المربي مرفور المربي مرفور المربي مرفور المربي مرفور المربي المرب

پروں کی ایس کمی کمی اہل فائری نظر بچاتے ہوئے مطالعہ کا ماک بہنے جاتیں اور سامنے کوئی جو جاتیں اور سامنے کوئی جو جاتیں ایس مورت میں حضرت بہت پریشان اور سراسیمہ ہوکرا پنائغ دوسری

جانب بھیرلیت اور فرا یہ اور ملازم الا کے صاحرا دیوں یا وا دی صاحبہ کو اوا دویتے تھے جو فرا افشار بھی جاتیں اور فرا یہ صورت خم ہوجاتی۔ گھریں شریعت کی بابندی کا بعد لھا فار کھتے اور سب ہی افراد فا ندان کو تاکید بلکفر ورت کے وقت تبیہ فراتے رہتے۔ اس باب بی کسی کی اوٹی رہایت بھی ملحوظ نہ تھی۔ میری جشیرہ عزیرہ صفیہ فاتون کے شوہر ضیار الحسن صاحب فاروتی فیجرارجامع بلیہ کالی جو آئے کو فرار فی سامنوں نے شادی کے بعد ڈاڑھی صاف کرادی ۔ آئے کل ڈاکٹریٹ کے لئے کنا ڈاگئے ہوئے ہیں امنوں نے شادی کے بعد ڈاڑھی صاف کرادی ۔ ورشت تا ذک اور حضرت نی الجلہ جشیرہ فرکورہ کی خاطر میں عزیز رکھتے تھے اس کے باوجود موصوف سے خفا ہوگئے اور جب امنوں نے واڑھی رکھ لینے کا وعدہ کیا توفیش ہوئے اور در کھا کہ فراد الوجیدی )

تعظیما کھرے ہونے پر فارام کی ایک اور اس میں ہیں ہیں کا بنکھا کھولے اور اسے کہی اپنے کام کے لئے مطاع کھرے ہونا وار کی اس میں بنکھا کھولے کے کبی فرائش بنیں گا ۔ ارخودا گرکوئی فید کے لئے ما مربو تا قومنع فرادیتے مگرا مرار پر اجازت مرحمت فرادیتے تھے ۔ پر اج کھے حضرات کے لئے ما مربو تا قومنع فرادیتے مگرا مرار پر اجازت مرحمت فرادیتے تھے ۔ پر اج کھے حضرات اگر بنگھا جھلنے کے لئے امراد کرتے تو من کرتے ہوئے فرائے کہ کیا حضور ہے ہی بنگھا جملوا ٹا تابت محم فرائے دور ہی کے ساتھ انہیں بیٹھنے کا جوج جب بھی آپ کی تشریعت آوری پر لوگ تعظیما کھڑے جب تک کہ ایک ایک فرد ایک جگر پر بیٹھ نہا ۔ اگر کھڑے ہوئے والے علی راور طلبار ہوتے تو یہ مدیت پڑھتے تھے ۔ اکتھ موالی کو وہیے کہ اہل جم اپنے کہرا تھی مرائے میں در مینے مربوبا یا کر وہیے کہ اہل جم اپنے کہرا تھی مرائے ہوئے کے دائی کھڑے ہوئے کہ اپنی کے دائی گرائے ہوئے کہ اپنی کھڑے ہوئے کہ اپنی جم اپنی در مینے کہ اپنی کھڑے ہوئے کہ وہ ایک کو مینے کہ اہل جم اپنی در مینے کہ اپنی کھڑے ہوئے کہ کہ ایک کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے کہ کہرا کھڑے ہوئے کہ اپنی کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کہ کہرا کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے کہ کہرا کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہوئے کہ کہرا کھڑے کہ کھڑے ہوئے کہ کہرا کھڑے کہ کہرا کہ کھڑے ہوئے کہرا کھڑے کہرا کھڑے کہرا کھڑے کہرا کھڑے کہرا کھڑے کہرا کھڑے کہ کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کی کھڑے کہرا کی کھڑے کہرا کہرا کہرا کہرا کھڑے کہرا کھڑے کہرا کی کھڑے کہرا کے کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کو کھڑے کہرا کے کھڑے کے کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کہرا کہرا کے کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کے کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کہرا کے کہرا کی کھڑے کہرا کہرا کھڑے کہرا کے کہرا کے کہرا کی کھڑے کہرا کے کہرا کہرا کھڑے کہرا کے کہرا کہرا کھڑے کے کہرا کے کہرا کہرا کہرا کے کہرا کہرا کھڑے کہرا کہرا کی کھڑے کہرا کہرا کے کہرا کہرا کہرا کہرا کے کہرا کہرا کہرا کھڑے کہرا کہرا کہرا کے کہرا کے کہرا کہرا کی کھڑے کی کہرا کہرا کہرا کی کہرا کہرا کہرا کی کہرا کہ کہرا

مجھے سوائے اپنے اللہ کے گرک ثنا دیوں اور نقریبات بیں رسمبات اور نفوں فرچ کی ما اور کھی سوائے اپنے اللہ کے اس کی گوارا نہیں فرماتے تھے شلاعتی ریحانی شادی کے بارے میں جبکہ گھر کے کسی فرد کا ذہن مجی اس جانب ابھی تک متوج نہیں ہوا تھا حفرت رحمۃ اللہ علیہ فیر جانک فیصلہ فرادیا اور وقت کی تعیین یوں فرائی کہ اس مرتبہ رمضان المبارک میں جب گھر جانا

مو کا توامورشا دی انجام یا نیں گے یہ دہ صاجزادی میں جھیں حضرت پیارے جاند سورج فرمایا کرتے تھے صفر سی کے باوج دجیل سے اکثر خطوط ابنی کے نام آیا کرتے تھے اور مجمی میمی بذریعہ پارس مھائی مجى آجاتى تقى سفرع بيں يكى دج بمراه نه جاسكيں وا بنے دست مبارك برا رسلى خش خطوط اُن كے نام تحرير فرماتے رہے مگرجب شادى كاوقت آيا نومرت وقت متعين كركے فاموش مو كلے اور كوئى توجة زيورا ورهم وغيره ك جانب مذفرانى كسى وقت دا دى صاحبه في عض كياكه :- بيتى رضت ہوگی توکیا آپ کو کی تعلق نہیں ہے ؟ کر انتظامات کی جانب متوج بنیں ہوتے " بیسکرنہایت يرجش اندازيس فرمايك :- مجع سوائ اين كاورسى سے كوئى تعلق نبيس ماس كربندل مع مرف اس قدر اورمحض اس الع تعلق م كمين قيامت بين مواخذه سے زي جا دُل - جِنانچ الله تشربین ہے گئے توایک روزبعد نمار عصر حاضرین سے بیٹھے رہنے کے لئے فرمایا اور بغیر کسی اہمام و انصرام خاله زاد بھائی مولا نابید حمیدالدین صاحب، کے صاحبرادے مولوی دستبدالدین کے ساتھ صاحزادى كاعقد فرا ديا اوراس مايخ كوضتى بوكئ -اسطرح رسول النرك ايك امتى فيانى الخت مركو ميك أفاك طرح افي غربت كده سرفصت كيا - دمولانا فريداوجيدى تحفر فكاس مين سعت ركيا اور إقامني ظهور الحسن صاحب سيو باردي تحرير فرمات بين ا خوردونوش میں، آفخرج فرطئ حضرت مولاناسترحمین احمد مدنی رحمة الشطیب میرے ورينه دوسة تعلقا عظي مكر لماقات كا أنفاق كم موتاتها وسنداء بس سيوباره مين عظيم شان مبرموايم اس كاناظم تفا- بندوستان كمشهور سندوسلمان ليدرا ورعلار فياس مين شركت كى - مين في تمام مدعونين كوسكند كلاس كاكرايه ايك خادم كاكرايه اوركية زائرخرج بزريد مني آردر رواز كرديا تفا-حضرت مولاناً أس زماز مين كلكة مين فقيم تحصان كومجى مدعوكيا كليا نضا اور بجساب بالامني أر در جعيجديا كياتها عكت سيواره كميل رين كالهبيل كهندكا سفرج مولانا فيفنيس تشريف لائ كوئى فادم دغيره ساتفدنتها كيمب بهنجة بى سب يها صرت في دريانت زمايك ناظم صاب دفر کہاں ہے ؟ میرے پاس دفر تشریف لاتے اور سلام ومصافح کے بعد میزیرایک برج اور کھونے ركه كرقيام كاه تشريف لے كئے . برچ ديكھنے عملوم بواكر مولانانے تعرف كلاس ميں سفركيا م اور اشته وغيره مي مرف سات آخرج كي بين اجلاس بين شركي بوف والحكى بعى ليدريا

عالم نے ایسی کفایت شعاری کا بھوت نہیں دیا تھا۔ جب واپی کا وقت آیا تو مران مبسے نے طاکیا
کہ مولانا کو تطوف نے فیصنا نہیں بیش کے جا بیں اور جب میں نے مذکورہ قرار داد کے مطابق رقم بیش
کی قومولانا نے فرایا کہ جو برجہ میں نے آپ کو دیا تھا کیا دہ گم ہوگیا ؟ ؟ میں نے کہا کہ میں کہا کہ موجود ہے ' شابل حساب ہے او فرایا کہ کہا آپ نے اسے دیکھا نہیں ؟ میں نے کہا کہ اس کو میں نے دیکھا ہے اور وجر طاب میں اسے درج کرایا ہے! فرایا ۔ بس مجھے اسی قدر دید ہے ' ایسی نے وض کیا کہ کھیلی نے جو کچھ تجو بڑکیا ہے میں اُسے بیش کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کھیلی کی تجو یز کو قبول کرنا چاہیے ! فرایا ۔ بھر ہو کہ کھیلی میں کتنے مہر ہیں ؟ میں نے کہا ۔ ہم سات آ دی ہیں ۔ فرایا اس جلسہ پر جورو بیرخری ہور ہے کہ کھیلی میں کتنے مہر ہیں ؟ میں نے کہا ؛ مام چندہ ہے! فرایا ۔ بھر آپ کو دہ آپ کی صحاحوں کا ہے یا عام جندہ سے ؟ میں نے کہا ؛ عام چندہ ہے! فرایا ۔ بھر آپ کو یہ گھی کو اختیار دیا ہے! کہنے لگے کر : بلک نے اس طرح حرث کرنے کا حقوات کھا بیت شعاری کے ساتھ واجی طور پر خرج کریں گے ۔ ہمذا آپ کو یہ گھی کو اختیار دیا ہے کہ آپ حضرات کھا بیت شعاری کے ساتھ واجی طور پر خرج کریں گے ۔ ہمذا آپ اس بیدردی کے ساتھ خرچ کرنے کے ختار دمجا زنہیں ہیں ۔ میں نے کچھ اور کی بحثی کرنی چا کہ اُسے اس بیدردی کے ساتھ خرچ کرنے کے ختار دمجا زنہیں ہیں ۔ میں نے کچھ اور کی بحثی کرنی چا کہ مرحضرت نے ذرفیصلہ کن انداز میں فرا دیا کہ مین اسے نے یا دہ نہیں لوں گا ۔

(قاضى فهورالحسن صاحب سيو باردى)

مِنْ کھ عنودگ طاری ہوگئ جس کی وجے یان کی بیک اتھ برگر گئ وحفرت فرا ایونک کے اور بک صاف کرنی چاہی توم مدام فے جوکہ اس پاس بیٹے ہوئے تھے رو ال یاکوئی اور کیڑا ، فرض سے یا سر جرکچه تمااس بیک دمات کرنے کے بیش کرناچا با مگراتفاق ہے جوکیرا بھی بیش کیا گیادہ کھڑ نہیں تھا۔ اس لئے حضرت نے کسی کامجی کیڑا قبول مذفر ہایا وراپنی جیہے کھدر کی جڑاب کا لکر پیکی صان زائى ـ يىمى صداقت اور تول وكل مي مطابقت (مولانا خدائب ماحب التان) اینی تعرفی کی بات سنتا مول حرت مولانا مرنی رحمت الشرطید کی سیواره کی شا بی سجدین تومجے سخت ریج ہوتا ہے نمازجد کے بعد تقریر تقریر سے تبل ایک صاحب نے آب كى شان يى نظر شروع كى - الجى چندى اشعار بوئ تع كرهزت رحمة الشعليد يكفت كوا جو گئے اوران صاحب کونظم رہے سے روک دیا اور تقریر شروع فرادی ۔ نقریبا ڈیڑھ گھنٹ کی یہ تقریر آیات واعا دبیث کی روشنی میں خود سّانی شخصیت پرستی اورمند پر تعربیت کی مزسّت میں تھی لطف ك بات يرك تقريرك برسيلوس اخلاق وعمل التباع اسوة بنوى صلى الشعليدولم اورجهادكي معين تار مقى اسى تقريبى آپ نے يجل ارشاد فرا إكر بديم كسى سے ابنى تعرب سنتا بول تو تخت رفي ہوتا ہے کروگ اسوہ نی اورسیرہ صحابہ کو بھول گئے۔ وہان نیت میں فلوس تھا بہان تعربت ہے و إلى عمل تفايها ل عرف ول اور مرح وساكش م وحفرت مولاناً كى اس تقرير كاموام يرزيومت (سيرساجرحين صاحب سيوم اروى) اثريراتها -

عبدالرحمٰن نے اپنی فوش سے بچھائی ہیں ۔ فرمایا: منہیں! وہ ان کوغیر متعلی اور نکی بتاکر فروخت کرے گا حالا بحد استعمال میں آچکی ہوں گی دہذا یہ کب درست ہوگا۔ چنا نچے چٹا سیاں اُٹھادی گئیں اور دفتر کی چٹا ایکوں پر خازا داکی گئی ۔ (مولانا حمدالتہ صاحب سرحدی)

حضرتُ فو دمصارف ادافر مات تفع الرصوت رحمة الله عليه كى دفر جمين يس تشريف آورى الني كى كام سے بونى تو بر كوا انبين تھا كرجائ يا كھانے كا نتظام دفترى جانب ہواس لئے برظا مركزنا بلتنا نضاكر يرانتظام فلاں خادم اینے پاس سے کیا ہے 'ورز حفرت خودمصارف ادافرائے ۔ اب جندسال سے دہل کے شہورمنا خر جناب حاجی محلیسین صاحب گزک والے (سوداگرسو ڈا وبرت وغیرہ) نے برانتظام برے اصرار والتجاس ابني ذمتك لبائها عجب نشرب أورى كم بارك بين معلوم بونامولا اوجيدالدين صاحب فالمى حاجى صاحب كواطلاع كروبته اورحاجى صاحب برك شوق سعين سعادت سجه كراين باته علمانا يكات اور كلاكوش بوت نص رجذا هدالله ، - بيرفارم ايك عام چرنے - بار ہا درخواست کی گئی کرحفرت جمینه طار مبند کا بیٹرفارم استعال فرائیں ایجیثیت صدر آن کواس کاحق حاصل ہے اور یہی بات موزوں بھی ہے۔ گرمبت ہی کم ایسا ہواکہ جمیتہ علار کی صرورت معى آين جعية على ركا يطرفارم استعال فرما باجو- ورنداب يطرفارم برجركم الل قم م كا غذ ع المجده تيار كرايا جا التحا ا درجس كرمصارف حزت خد د افر ما ياكرت تع الى يرخطو الحريد فراتے اور وجیدیا على رہے تعلق امور جي اسى اپنے كا غذيرارقام فرماتے تھا وراس بات كا تو کوئی امکان ہی میں تفاکیم بیتمال کے کسی کا فذکو اپنی ذاتی ضرورت کے لئے استعال فرمائیں - فالبًا معتالا وكاتذكره ب مراداً باديس عام جبيته على رمب ركا اجلاس موا : كيثيت ناظم جبيته على مراداً باوخدمت استقبال احربى ك ذمة نفى - حفرت كا قيام حسب وستور محد بغيدي موايكب عامله كا اجلاس دوسر عمقام يرتها حصرت رحمة الشعلية تيام كاه سع بذريدتا تكا اجلاس ين تشريف لاك بورى اليموتول يرآ مدورفت كم مصارف كى ادايكى كوشفين كافرض سجاجاً اع، اس لئے احقرنے تا نگر کا کواید اداکر ناجا ہالیکن حضرت فے منی سے منع فرادیا اوفر مایکدوہا ن مراقیا این ذاتی رائے کی بناپر ہوتا ہے۔ بہذا اس سلد میکسی خریج کا بار بیناعت کے مالیہ پرنہیں پڑسکتان اس

كے بعد بحد ناكارہ كو بدايت فرانى كرجاعتى اور فرجاعتى خرچ بين جميشه انسيا زركها جائے الانتحالى ترفيق بخف ورند در حقيقت بهت شكل كام ب- (مولانا سير محدميال صاحب) ایام درس کے علاوہ دوسے احزت رحمۃ الشرمليدایام درس کے علاوہ دوسے رفف ولول كى تنخواه ندليت مقع كى تواه لينا بركر كوارا نه زمات - بار با ايا بواكدار كے سليدي سفركرنا يرا سكرسوات ايام تدريس كے ايك بسيميكسى دن كامعاد ضنبي بيا بحرت ف ایام مض میں ایک ماہ کی استحقاقی رخصت سے معی فائدہ نہیں اُٹھا یا ورندوسری چیٹیاں لیس جن كاآب كوقا فرناح تما يمال تك كران ايام كى تخواه جوايك مزارروي سيكوزياده موتى تمى جب اہل درسد نے آپ کی خدمت من میجی تو آپ نے یہ کہدروالی فرادی کرجب میں نے پڑھا یا منیں و تخامیدی ؟ وحرت كے وصال كے بعد حزت بتم صاحب دارالعلوم دبوبند كريس تشريف لا ئے اور فرایا کہ حضرت کا کمال زیرو تقوی اس بات کوگوارا نکرتا تھا کہ آپ ایام مرض کی تخواہ تبول فرائيں سيكن اسيس شرعًاكوئى سقم نہيں بكدر بسلدمن رعايتى قوانين كے لحاظ ہے ، حق ب بذاا كراب فرائي توه رقم آب ك خدمت مين بيش كردول مكر فالصاجه ريني الميد حفرت شخ رحة الشّر عليه) في فرايا كرم يزكو حفرت رحمة الشّرطيه في بندنهين فرمايا -اس كويس يمي ببندركت بول آکی بہت بہت شکریہ اس آپ کی دعاؤل کی صرورت ہے - (مولا) رشدالدین داا دحرت شخ مض الموت كے دوران جكد اطبارا ور داكروں نے با ہرتشریف لانے اورنقل وحرکت کی تطعی ما نعت کردی تھی برا بریمی فرائے رہے کہ :- بھائی! با برکا کرو زیادہ دور نہیں ہے، جمد فقط جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دید بھے۔ خاز پڑھ کر میں فورًا والیس آجا دُل گا بیٹول گانیں اُ مكراطبار برابريبي كبت رب كرحزت اس وقت نقل وحركت بهت مطرع جندون آرام فراليس اس کے بعدانشا رائٹرکوئی مانعت نہیں رہے گی اور گھریں بھی آپ بیٹوکرہی نماز پڑھیں حضرت نے با مرنہ کلنے کے حکم کو زمبورًا مان لیالیکن میٹو کونماز نہیں پڑھی -البتہ جب صفحت اپنی انتہاکو بہنچ كيا اوركوك بوفى مكتجمين باتى بى نيين ربى توافريس مفة عشره بيفكرنما زبى ادافركة رب تفنا پرجی کوئی ایک نماز نہیں ہوئی ۔ فومرکا اخر مشرہ بہت زیادہ شدت مرض اور تکلیف کا

نفا مكرجب منا ركا وقت موتا فرراً وريافت ولن تحكيب ادان موكي ؟ أكر صليم موتاكه اذان ہوگئ ہے توفوراً نماز کی نیاری شروع فرادیتے۔ایک مرتب لیطے ہوئے تنے ، یں بدن دبار ہاتھا فرما یاکه اذان ہوگئی ؟ میں نے عض کیا : جی ہاں گرا مجی کوئی دومنظ گذرے جول کے امجی نو كانى وقت بي تفورى ديرة رام زمالين : فرما في كلينهي بجانى ! جب بك نمار سي فراغت نہیں ہوماتی طبیعت میں المحن اور پریشانی رہتی ہے ۔اسی بیماری کے دوران میں جب کی صحت كة أرضايال موفي كله اوراطباء في مهان خلف من جارجاعت كاناز يطيف كامانت ديى اب حقرت رجمة التُدعِليدِ إلك اسى طرح نمازي سنن وستحبات ادافر مان عبير حالت بحت ميس بون - م وگون ف اراده می کیاکدام صاحب سے کہدی کرنماز ذرا خصارے ساتھ بھوا اکریں ليكن اس سلسلىي حفرت كى شدت كود يكيفته بوسيمسى كويهت نه بونى - انفاق سے اسى دوران مي حكيم فريسين صاحب بجنورى مبرم لبس شورى دارالعلم ديوبندنش لهي الدرانهول في مجي حضرت کی اس کیفیت کامشا مره کیاتورخصت موتے وقت حضرت سرحکیمصاحب نے فرایا كرآب بيمون كافليد بونا جار إعداس من مين آرام كى شديد ضرورت بــ اس ما اول نوآب بابرزتشريف ليمائيس اورار حائي كمي نونا زورا اختصار كسا تقداوا فرائين! آپ کے بہاں تودہی صحت ونندرستی والاوستور مل را ہے۔ موس کے عالم میں اگر کھیے سعن ومسخبات جيوك مائين توكيامضالقه سع وليكن حضرت في البني اليعجب المازيين جواب دیاک اس کے بعد کچیمون ومعرومن کی کوئی نجائش ہی ندر ہی آپ نے زمایا ، محمیک ، مگریس کیاکروں مجھ وفلان سنت بنازمی مزہ ہی سنیں آنا ۔ برس کو مکیم صاحب فاموش موكة اورسم في مي اس بار يس أئنه كيد كمخ كاخيال ول سن كال ديا. ایک مرتب رمضان شریف میں جبکہ شب وروزعبادت وریا صنت میں گذرتے تھے

ایک مرتب رمضان شریف میں جبکہ شب وروزعبادت وریاضت میں کذرتے تھے جمع کے دن نماز نجریں امام صاحب نے بجائے تحم سجدہ وسورہ دہر دوسری سوری پڑھدیں تواس قدر ناراص ہوئے کہ ضلاکی بناہ اِ اتفاق سے وہ صاحب ایک جگہستقل امامت کے فرائض انجام دیا کہتے تھے۔اس لئے حضرت نے فرایا : معلوم ہوتا ہے کہ آپھی اس سنت بیل نہیں کرتے ہیں۔

(مولا ارشیدالدین صاحب)

حضرت فتح الاسلام في ايك مرتبه بررهامشن يمنازمغرب الشروع زباني فهاز كىنيت باندى يى تمى كد كاطبى فيسيل دیری بہت سے صفرات نیت تو اکر گاٹری میں سوار ہو گئے لیکن حضر نے فرہت اطبیال سے شاز ادافرانی اوردعا مانگ کرگاڑی میں سوار ہوئے۔خدام میں سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت إسم وكول كوسيطى كى أوارس كراس قدر بالى كيول بوكى تقى ؟ بحضرت في فرمايا :. ممانی اگرمی مجیسیٹی کی وارستا تومیری مجی الیسی مالت موماتی اسی فروب کہاہے ۔ نفوض کسی سے ندواسط مجعے کام اپنے میا کام سے ترے ذکرسے ترے شکرسے تری یادسے ترے نام سے دانفاس قايسي

مض الوفات ك زمانيس ايك ون حضرت مولانا فخوالدين صاحب وقارى اصغرعلى صاحب بغرض مزاج يرسى مكان پرتشريين لے كرانوحض فت نے فرمایا دیمیتری جاعیں فوت مورسی میں اور نازین تیم سے اداکرنا موں اور او کی میرے ارے یں کیا کھے فال رکھتے ہیں! یہ فراکراس قدر وے کھگمی بندھ کی اور پراجم بے محافا لزنه

ا کی مرتبہ جضرت رحمته الله علیہ نے درس مخاری کے دوران ارتباد فرمایا كه: د بفضله تعالى بين بسرعت تقرير كرسكما جول سكين يرتوقف في الكلاً رمرم ركولنا ، ببت متقت ك بعدماصل كياب كيونك حضرت ماكشرصد يفيرضى الدعنب فرانی بی که " رسول الله صلى الله عليه وسلم اس طرح تيزى سے تفتگونيس فراتے تھے جيسے كرتمارى زبان ملتی ہے بلکہ آپ مہم مر گر گفتگر ذباتے تھے کہ جو تحض آپ کے پاس ہوا سے مفوظ ہوجا مے " دانفاس قدسس شائل ترمنى

ایک سال حبکہ حضرت عجم کوتشریف لیجانے والے تھے۔ شعبان کے مہینے س ایک صاحب ظفرنگر سے تشریف لائے اور صرت کی فدمت میں الفائے وعدہ عض کیاکہ بی طے رحیکا بوں کہ اپنی اولی کا نکاح اگر مجمعوا و ل گا نومون آب ورنہیں

M

خماہ الوکی ہدھی ہومباتے بصرت نے ذرابا : اب تو بخاری فربھند کے تم کاموق ہے بنوال کے مید میں انشا رائند دکھا مبائے گا ۔ بات رفت وگذشت ہوگئی شوال کے مید میں حضرت و تا الظیم النا فرہ سے تشریف لائے اور وہ تا ایخ بھی آگئی جس کی شام کو ہ بجے وہرہ اکسپریں سے حضرت ہوئی بمبئی کیلئے دوا نہ ہونے والے تھے۔ وہ مغلفر نگرولے صاحب گیارہ بجے دو بہر کو تشریف لائے۔ اور عوض گذار جوئے کے حضرت آن الوکی کے نکاح کی تاریخ ہے نشریف لے جائے ایس وزت کی عرض گذار جوئے کے حضرت آن الوکی کے نکاح کی تاریخ ہے نشریف لے جائے ایس وزت کی مالت ملاحظ فرمائیں : دولتکدہ برتقریباً بانچہ وہمان موجود ہیں بسفرج کے لئے سامان مکان کے امریک مالون کی نگرانی فرائے ہیں اور اس کو خود ترتیب سے رکھا ہے ہیں ۔ ٹیک کی وجہ سے حرارت بھی ہے لیکن جول ہی وہ صاحب کہتے ہیں کہ : حضرت ایک نے بیل منظول کا وعدہ کیا تھا آن نکاح کی تاریخ ہے ایشریف لے جائے احضرت بے جون وجرا تا گھ منگوا کر اسٹیشن جائے کے لئے فرائس پرسوار ہوجا تے ہیں اور الیفائے وعدہ کی غرض سے منظفر نگر اسٹیشن جائے کے لئے فرائس پرسوار ہوجا تے ہیں اور الیفائے وعدہ کی غرض سے منظفر نگر تشریف جائے جائے ہیں ۔ (انفاس قدر ہیں)

خلاف وضع مسنون دعوت طعام سے القباص ابتدائی دور کا وا نعرب کرآب نے حضرت تھا انتدائی دور کا وا نعرب کرآپ نے حضرت شیخ الا سلام قدی التدسرہ العزیز اور ان کے حینہ مخصوص ضام کو کھانے پر دعو فرایا ۔ کھانے کا انتظام میز پر تھا حضرت شیخ وحت اللہ علیہ نے کھانا نوتنا ول فرالیا مگر طبیعت منقبعن رہی اور مرت بھی نہیں ملکہ ایک لطیعت انداز میں اس جانب اشارہ بھی فرادیا ۔

اب حضرت مولانا آناد کی حساس طبیعت کو ملاحظه فرمایتے کہ کچے دنوں کے بعد موصوف نے دوبارہ دعوت کی اور ان نتمام حضرات کو مرکوکیا جنہیں پہلی مرتبہ دعوت دی تھی ۔ اس بار آپ نے کھانے کا انتظام فرش برکیا۔ دمولانا میڈیمیاں صاحب،

عبادت وریاضت اورخوف و شیت مینفردی میندیرآپ کواس قدر قابد مینادر جواب قدر قابد مخاکد جب چاہتے حیدر سلے کے لئے سوملتے اور پروتت پرامھرکر اپنے کام میں معرف ہوماتے کہ بڑت ایسام و تاکیر قب یا حلیہ گاہ میں دو بچرات تک ماگن پڑتا مگر بایں مرکبی تہی کانانہ

نہیں ہونا جلسہ گاہ سے آتے ، سوجانے اور پیر طِّنظ آدھ مُظنظ کے بعد دیمیا جانا کہ آپ تجدیں کوٹ ۔
ہیں اور کیر اسی حال ہیں شیج ہوجائی ۔ ٹرینوں میں مجی آپ کے معولات ہیں کوئی فرق ندآ ا۔ کولا ااولی صاحب مدوی نے بیان کیا کہ ایک وفعہ عظم گڑھ کی طوف سے حضرت کی والیدی ہوئی ہیں مجی ساتھ ہوگیا۔ دات کا وقت تفاجب حضرت نے محسوس کیا کہ لوگ آرام کی نیند ہے سے ایس ، آپ خاموشی سے المحے وضوفر بایا اور فہور کے لئے کھڑے ہوگئے ۔ ہیں بیسب دیکھ رہاتھا۔ مجھسے رہا نہ کیا اور یسی می وضور کے ساتھ کھڑا ہوگیا ہے ہوئی درات حضرت نے اسی طرح گذار دی ۔

ای طرح صاحبزاده مولانا اسعدصاحب نے بیان کیا کہ ایک برتبہ ی تنہا حضوت کے ساتھ سفریں تھا۔ دات کے وقت مجھ سے باصور فرایا کہ او برجا کرسوجا ۔ مجھے کلف بوا حضرت نے فرایا:

"کلف ذکر و الفرض حضرت کے اصاد کے باعث میں او برکی سیسٹ پر حباکر لیٹ گیا چھرت نے کے باعث میں او برکی سیسٹ پر حباکر لیٹ گیا چھرت نے یہ مجھے جلد نیند نہ آئی مگر جب حضرت کو صوس ہواکہ میں موج کیا ہمول ترکی سیسٹ پر لیٹے ہوئے تھے ۔ مجھے جلد نیند نہ آئی مگر جب حضرت کو صوس ہواکہ میں موج کیا ہمول ترکی کے اسال کے لئے کھرے کے کھرے ۔

(مولانا ظفي الدين صاحب كن دارالافياردارالعلوم دايربند)

تلاوت كلام الله سے بے بنا ہ شغف بین میں مفظ نظر آن تھے۔ گرم تنا محتی کار کار میں مفظ نظر آن تھے۔ گرم تنا محتی کار کی کے میں موات جہانچ سفر امراس الله میں مانگار تا تھا ان میں سے ایک دما یکی امرا اظہار کرتے ہوئے ویا بچا کہ میں جند دعائیں مانگار تا تھا ان میں سے ایک دما یکی میں کر قرآن مجید حفظ ہومائے ۔ جنا بچا سارت مالٹا کے زمان میں آپ کی بید دعا تبول جوئی اور

حفظ کے بعداس کاحت بھی اس طرح ادا فرمایا کہ بہت ہے "خالص حفاظ" سے بھی اس طرح ادا نہیں موتا - بهت سے مافظول كود كيماكيا ہے كدوه صوت رمضان المبارك بي دوركر نے بي اوركياره مینة وآن كريم كوطان نسيال كى زين بنائے ركھے ہيں -جبكي ضعف اور بجوم مشاغل مين زاديج میں کئی قرآن کریم کاسنا اورسنا او شوار موتا ہے حضرت رحمت الشرطيد شروف يدكر آو يح و تهجد میں تلاوت فرآن کریم کا اہتمام فرمانے تھے ملک عام دنوں میں بھی نوافل میں رانوں کو میساررہ کر تلاوت قرآن كريم كرومانى كيف سے لذت اندوز موتے تھے . . . . رئي ميں جيل ميں اللاك اسارت خانيس طالت صحت ومض مي عالم جواني وبيري مي غضبك ميينداور مردوري فران كريم كے سننے اورسنانے كامعول نهابت يابندى سے جارى دائى دون اورشغف سےكتنے قلوب مي حفظ قرآن كى المهيت ببيل جولً اوركت متوسلين في آپ كى بركت اپني برس وقرآن مجيد حفظكرايا اسكواللهي ببنرط نتاب حضرت علىكرم اللدوجه في حضرت عمرفاروق وضى الله عند كے لئے ارشاد فرایا تفاكد اللہ تعالی عرفی فركونور سے بھرے مباطع النہوں نے دمصل ان ميں رقیام و و کے ذریعہ اسا حدکومنورکیا ۔ ایے ہی حضرت رحمة السُّرعليم کا مرمعول آئے کے لئے مجی میں دماکرے کا کرانڈ نعالیٰ آپ کی تبرکوروش کے کرآپ نے عملی نموند و کھا کر حفظ و تلاوت قران باك كاعام حذبه ببيافر مايا اور لا كهون قلوب فيام ليل كى بركتول سے منور موكة \_

دمولانانيم احرصاحب فريرى)

حضرت رحمة التُدعليه الفائع عبد كے سلط ميں سُرَّة كَمِم مَوَى اَنْفِاتِ الله الفائع وعده لكن بي شِديكيوں لكا الفائع وعده لكن المائة كاليف كى خواه وه كتن بي شديكيوں

نه مول - ایک بارد عده فرا لینے کے بعداس کا بورا کر ناحضرت کے نزدیک ویسا ہی صروری تا

جيے ديروائفن كي ادائيكى -

ایک مرتبہ حفرت کو بجنور کسی حلسمیں تشریعت سے جا انتحا۔ روائی کے وقت موسلا دھار بارش مور سی تھی۔ ساسنے کی چیزیں تک صحیح طور سے نظر نہیں آرمی تختیں۔ کرہ سے اہر قدم نکا لنا وشوار نھا حضرت نے گھڑی دگیمی ۔ ٹرین کی آ مدمیں صوف پندرہ بیس منٹ باتی تھے۔ قادی صاحب ربعنی قادی اصغر علی صاحب سے فوایا کہ تانگر منگوا ہے۔ قادی صاحب نے عرض کیا کے حضرت بارش بینا ہ ہورہ ہے۔ ایسی حالت میں اسٹیٹن پنینا ہی وشوار ہے۔ تجیکے سے بیمار ہونے کا مجا استال سے یسفر ملتوی فرما و یجے ! بزریعہ تاراطلاع دیدی جائے کہ بارش کی شدت کی وج سے روائی نہ ہوسکی۔ ناگواری کے ساتھ فرمایا : میری تن آسانی کی وجہ سے وہاں جع ہونے والے بنراروں آ دمیوں کوکس قدر تکلیف ہوگی ۔ یہ فرمانے کے بعداسی بارش اور طوفان میں اسٹیٹن تشریف لے گئے۔ کوکس قدر تکلیف ہوگی ۔ یہ فرمانے کے بعداسی بارش اور طوفان میں اسٹیٹن تشریف لے گئے۔ والے ہولیک

مانٹرہ ہیں فری نمازعو ما تاری مہدی صاحب بخاری بڑھا اگرتے میں فری نمازعو ما تاری مہدی صاحب بخاری بڑھا اگرتے میں مور سنت کے ایک مرتبہ جعد کوموصوت نے نماز فجر کی ا مامت کی اُور تم سجدہ واسورہ دہر "
کے علادہ دوسری سورتوں کی تلاوت کی نماز کے بعد صرحت جہ اللہ ملیہ ان پربہت نادی ہوئے کے علادہ دوسری سورتوں کی تلاوت کی نماز کے بعد صرحت جہ اللہ ملیہ ان پربہت نادی ہوئے دیں نماز فجری ان سورتوں کرنے بات نہیں ہے جو کہ دن نماز فجری ان سورتوں کی تلاوت کے دوب اور وضیت کے قائل ہیں۔ فرایا: یہ بات نہیں ہے چو کہ اوگوں نے اس نے میں اس مردہ سنت کو زندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو زندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو زندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو زندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو زندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو اندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو اندہ کرنا ہوں بھو کہ کو باحث کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو زندہ کرنا جا ہما ہوں بخد فوالے باحضرت کو بالکل ترک کردیا ہے اس لئے ہیں اس مردہ سنت کو اندہ کرنا ہوں بھو کہ کو اندہ کو باحث کو باحث کو باحث کو باحث کو باحث کی اس کا کہ کیا ہوں بھو کو باحث کو باحث کو باحث کو باحث کو باحث کو باحث کی باحث کو باحث کی باحث کو باحث کر باحث کو باح

چاندرات لوگوں نے دوش کیا کر حضرت اِ آج مجی جہد باجاعت ادا فرائیں -آپ نے جاب میں ارتفاد فرایا کہ: در مصان المبارک کے ملاق نوائل کی باجاعت ادائیگ بی اکرم صلی المسلم میں ارتفاد فرایا کہ: در مصان المبارک کے ملاق نوائل کی باجاعت کا انتظام مذفرائیں ۔ باہر حرف سے تابت نہیں ہے ۔ لوگوں نے باصار عرض کیا کہ حضرت خود جاعت کا انتظام مذفرائیں ۔ باہر حرف نہیں تشریک ہونا ہے وہ نماز میں شامل ہوجائیں گے ۔ فرایا کہ بیر مجمع عت ہی کی صورت ہے بالغرض آپ نے صاف انکار فرادیا اور تیجد کے وقت باہر نہیں تشریف لائے ۔ کی صورت ہے بالغرض آپ نے صاف انکار فرادیا اور تیجد کے وقت باہر نہیں تشریف لائے ۔ دواجی احد سین صاحب لاہر اور دی)

## صبروانتقلال ادرخمل

فداورسول کی را میں توہین میرے لئے عین عرت ہے المال المتلافید

فرمایا سفر کے دوران جب رنگپور ، سیدپور ، مجاگلپور اور کھیار وغیرہ میں لیگ فنڈول فصفت کے اوسیس بہنچائیں اور کئی مجدفتل کے منصوب باندھے گئے تو محبین نے حضرت رحمت الشرطیہ سے درخوا کوتے ہوئے وفن کیا کہ: حضور والا کم از کم الیکٹن تک سفرمو قومت منسرما دیں کیونکہ لیکیوں کی

و استعال انگیزی کود کی کرخطو معلوم بروتا ہے کہ مخالفین آپ کی جان کے در ہے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کی نہایت ماجزانہ در نواست ہے کہ کم از کم چار بانچ ماہ کے لئے سفر ضرور بند فرمادیں! ندکوروندا

عجاب مي حفرت وحمة الله في بدالفاظار شادفرام ي

" بھائی تم کتے ہوکہ بڑی اذبیتی اور تکالبون دی جارہی ہیں۔ تو یہ اذبیتیں جو مجھے دی جاری ہیں بااٹھانی بڑر ہی ہیں میرے لئے مین راحت ہیں۔ باتی رہا عزت کا معاملہ بوفلا اور رسول کی راہ ہیں جو بھی تو ہین کی جائے میرے لئے مین عزت اسی میں ہے۔ اگر حق کوئی کی پاوائش میں ہماری تو ہین کی جاتی ہے یا گالیاں دی جائی ہیں تو ہیں اس کوعزت تصور کرتا ہوں۔ باقی رہام نا تو ہر نا ایک ہی دفعہ ہے اللہ تعالیٰ فرحیں وقت اور جب طرح مقدر کردیا ہے وہ ٹی نہیں سکتا جبعیة مرکز یہ نے جب فیصلہ کردیا تو ہیں جی تھو تھو نہیں ہما سکتا میں جبعیۃ العلاء کا ایک معمولی خادم ہوں اور میرے لئے اطاعت صروری ہے۔ طلاقہ اذبی مہنورتان کے ہرایک صوبے اور ہوایک گوشے سے یہی حکم آنا ہے کہ تو ہی آ۔ تو ہی آ۔ نیراآنا مزوری ہے تو میں سفر سے کی طرح اعرام نی کرسکتا ہوں "

بمرصال سيدلور اور كما كليورك واتعات مرعوب كرنے كے لئ كانى تف الحص كو

خداوندعالم فيمت واستقلال كاغير سزاول بياط بنادياجواس كالخاس قسم كاقعات بازيخ اطفال سے زيادہ اوركيا الهيت ركھ سكتے تھے جبنانچہ اس كے بعد حضرت كا بروگرام ترقب كياكيا اوركيرآب في آسام سي پشاورك پورسشالى مندوستان كادوره فرايا ليكيولكى طون سے حکہ مکہ یورش کی کئی بنگال میں تواس قدر بہود کی ہوئی کدایک مقام برمیل بحر حکم جگہ سطك توردى كى اوراس برورضت كاشكر وال ديد كم مون اى براكتفانبي كيا بكراسكول ك تقريبًا ووسوطالب علمون اوركر دونواح ك نفتكون كوسطك كة ويب جيباكر بمحاوياكيا تاكه جب حضرت کی کار اوم سے گذرے تواس برحملہ کر دیا جائے مگر ضوام کواس کی اطلاع بیشتر ہی الوكئ اورائ تبدي كرع حضرت كومنزل مقصود برمينجا دياكيا

جبحضرت شنج رحمنة التدعليدك قبله والدما جدنے مدین بجرت فرانی اس وتت آپ کے پاس کھے زیادہ اُٹافنہ تھا

برورد كارنے ہمارى قىمت ميں جولكھد ہم اس پر راضی ہیں !

نتيج بدمواك يخضرع صعمي انا نذختم موكليا اورفاقول كى نوبت آگئى - اس وقت حضرت كالمعامد سترصبب الشرصاحب حمدال طبير في آب كوديكر برادران كرساكف بلافروا ياكمي توبيجت كى نیت کر کے بہاں آیا ہوں ،لیکن نم لوگ ڈوزیارت حرمین کی نیت سے آتے تھے ۔ مجمال مرم زیارت حطن سے فارغ ہوگئے۔اب بیال وگرمعائب کیوں برداشت کرتے ہو۔ میرے پاس انجى تك كچەنقدادر نيورېرتن وغيره موجود بيدحس كوفرونت كركم توك وطن ينج سكة بود لهذاميري دائ م كنم لوك وطن والسي عطي حا وكيكن بكيصبرواستقلال حضرت تصة التعمليد نے نہایت اوب سے زمایا کرم محزم سے بمکسی طرح جدا ہونے کے لئے تیار نہیں - ہم فاقد کریے ہیں، اجہنی مے گاتوجیل کے نے کھاکرگذاراکری گے سکن سیس میں گے خطاب الرازن م اورہاری قسمت میں جو کھ لکھا ہے ہم اس بر راضی ہیں \_ یہ جواب من کرآپ کے والدرز گوار بيجاسرور بوئ اورسب مدينه باك مي رسف مك

من آب ہی کے ساتھ رہوں گا کہ عیت میں طالف میں تیا پزر سے کے شرعی کے ساتھ رہوں گا

نے سے سے خوالی کے مورت کے خلاف مُلَمِ بغاوت بلندگردیا بصرت شیخ الهندرجة الشرطید نے حضرت فیخ سے فرمایا کہ درکھوا طالف کوخطرہ ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ آمدور فت کوائے بند ہوجائیں گئے تم دھیدا حدکوسا تھ لے کرجو قافلہ روانہ ہور ہا ہے اس کے ساتھ مدینہ روانہ ہوجا و اور الدما حدادر گھرکے لوگ پرلیٹان ہوں کے مگرآپ نے جواب میں فرمایا کہ بمی آپ کو اس مخدوث حال میں ہرگز ہرگز تنہا نہیں چھوٹر سکتا ہوں سکون کا زمانہ ہوتا اور آپ کوخطرہ نہ ہوتا قرمی آپ سے جدا ہوکہ ہیں جاسکتا تھا اب توج تقدیر میں لکھا ہے ہوگا و بہرصورت میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا ۔

مح الدار كونسا دات بي كمباليً مولوى ظرالحن تهيدكي تعزيت

عمر کے فسادات اور ضرت فنی کاموقف میں جمنے کا کا موقف میں جمنے کا کا معدات فرایا ا

ور محت واستقلال کے ساتھ مہندوتان میں جے رہو ا مریز منورہ میں میرے واتی مکانا مجی ہیں اور مجانی محتیے بھی ، مجھے مندوتان میں رہنے کی کوئی خاص مزورت نہیں رہے۔ بھی میں نے ملے کہ لیا ہے کہ مہندوتان بہیں چھوٹوں گا۔ اس لئے کہ مخلوق خدا کی جو خدمت یہاں مرکز انجام دے سکتا ہوں وہ مدینے منورہ ہیں نہیں ہوسکتی '' اسی شت وخون کے دوران میں ابستی حضرت نظام الدین اولیا و شنج الحریث مولانا زکریا صاحب کی ملاقات کے لئے تشریف لا تے تو اللہ تا میں خدا می میں مغین وغضب کے آثار عیاں تھے، آپ نے تو اللہ سے میت متا ترتھے۔ چمرہ مبارک سے خین وغضب کے آثار عیاں تھے، آپ نے محرانی مولی مولی میں منے تو مہندوتان میں مرنے کا فیصلہ کر لبا ہے '' چنانچ آپ نے وہ فیصلہ پوراک کے دکھا دیا ۔۔۔۔۔ امولانا آفیشام الحق کا ندھلوی)

وگرافترسے برط محراطینان اورس چیزس ہے؟ درونی بیان کرتے ہیں کرمب صاحبزادہ مولانا سیاسعدماحب کی والدہ مامدہ کا انتقال ہوا تو بعد فراغت تدفین حضرت کے آستانہ پرگل اما تذہ اور عما ندمجتی ہوئے حضرت نے کچے دیرے بعد دالالی دیث کا مرخ فرمایا۔ مجمع میں ہجل پڑگئی، متام حضرات نے جھایا کہ حضرت اس وقت درس ملتوی فراد بھے

صدمه بالكل تازه م اوراس سے دل و دماغ كامتا نزمونا قدرتى امر سے مكر حضرت وحمالته طليه فدواللديث مي بينج كربخارى شريف كا درس شروع فرما ديا- صدرمتم حضرت مولا الشبيرا حصار عَنَا نَى فَي جَاكِر دو بار م مجمعا في كي كوشش وباني ليكن موت يدجواب تفاكد ذكر الشرس بره مكرالميذان قلب اورکس چیزسے ماصل ہوسکتا ہے ؟ (حاجی احتسین صاحب لاہر اورک)

حصرت شخ الهندرجمة التدعليه كاوصال بوجيكا تفارتشي خطوط کی تخریب اور باغستان قبائل کی خفیر تنظیم سے خفیہ تحریکات کی سرور ستی برٹش گورنٹ پوری موج واقف ہوم کی تھی اوراس نے

ربزعم خولین) اس تح یک کول دیا تھا۔حضرت مولا ناعبیدالنّدصاحب سندهی روس وانقرہ ہوتے بوت كمد مكرم من مقيم تحاوران كادا خله بندوسان من ممنوع تحاا

كاكثرو بيشتر رفقائ كارياتو وفات بإحك تقع يابرطانوى وبالسيى كاشكار موكر توكي سعللماه ہو چکے تھے۔ مجھے وصد سے فلجان تھا کیٹنی بڑی تو یک بالک س برسی کے مالم میں ختم ہوگئ تعکین اس سلطين كوئى بات معلم نبوكى منى - ذيقعده و الماليدس حضرت كوركيبور عاف المنخ تشريف عادم عظ . تقريبًا باره بح تح اور پور عدر بي مون حرت تح اورمين -موقع فنيت محدرس في اغستان كى تحرك كى بابت سوال كرسى ديا-ابتداءً الملت رسع-جب میں زیادہ مصر ہوا تو اولا راز داری کا وعدہ لیا اوراس کے بعد فرمایاکہ عجا ہدین کے مخصوص آدى آتے ہیں اور حب صرورت روبیہ وغیرہ کے ماتے ہیں۔چنا بخر ۲۲ رذی الجرائ سامے ایک مکتوبی اسی جانب اشاره کرتے ہوئے تحریفاتے ہیں:-

ود برمسلم - سنني كرمفة ورفع مفت بعد تحقين كاليك وى آيا اوراس كو دے دیاگیا "

امات مالٹا وراچی میں ہرطرح کی ازیتیں برداشت فرما میکے تھے۔سفروحضرحتی کہ درسگاہ اور دولت کدہ پرجہان فانے س حکومت کے ماسوس سانے کی فرح مگے ہوئے تھے ا ہے ما حل میں کسی خطریا کے کہ کی تیادت کتنی جرات ودبیری اور جانبازی کا کام تھا خصوصاً ایک بودنیشین کے لئے۔ بہرمال بیٹح یک یاغتان آذادی دُقتیم مہند کے بعد کلیڈختم ہوگی ہے اور آج تقریباً ۱ سال کے بعد صفرت کی دوح پرفتوح سے دست بستہ معذرت کے سامخداس کا اظہاد کرد چاہوں - اس وقت بقول حفرت دوسے میں علاق عرف تین اصحاب اس رانسے قائش نئے - ان میں سے مہندوستان میں اب عرف دوصفرات موجود ہیں ۔

(عاجی احد حین صاحب لامروری)

شدیدگریون کا زمانه ہے دوبہرکے بارہ نام کی ا بین اور حضرت شخ بیراندسالی اور ضعف ونقابت کے با وجود دارالحدیث سے سبت پرطھاکرمکان بیدل

درس حدیث سے شغف اور اس کے لیے کالیف کا سخت ل

والس تشريف لي جارع إلى - جيزى بين كى جاتى ب تراس كولين سا تكارفرادية إلى -بإرش ك زمانه من واستدكيم الودم واسمان ع زشع بورا ب سكن حضرت واوالحديث كي طوف جارہے ہیں کروں رچینٹ بڑری ہی اس کی جانب کوئی توجینیں ایک باتھیں چیطری اوردومرے ہاتھ میں چتری ہے ۔ کس کی بہت کہ چتری پڑا سے سواری بیش کی جاتی ہے تواس مى نكار فرما ديتي بي - ناصر تالكه والا تالكه كركم الب الله كذارش كرر بي بي كدراستركي الود ع تانگ يرتشرلف ركه مرسن صف صف كاجاب ديني بي - فرمات باي كيول سام بدايي اگراسی میں جاملیں توکیا ورہے ایک دن ناحرتانگہ والے کی برکت لینے کی تمنا اور طلبارکے احرار کو و کھتے ہوئے مال گئے لیکن دوسرے دن کہیں جاناتھا ناصرتانگدوالاحاضر ہواتواس کے تانگدیراس وقت سوار ہوئے جبکہ بیشرط تسلیم کالی کہ وہ درسگاہ تک مے ایک آئندہ کھی نہ آے گا۔ آخریں جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئ توایک دن مکان سے درسگاہ نگ جس کا فاصلہ تقريباً تين چارسوقدم كے درمبان مے) تشريف لارمے تھے - داستے ميں شالي كيٹ يرضعف کی وجے دربان دارالعلوم کی نشست گاہ پر بیٹھ کے اسی واقعہ کے بعد ایکسرے کی غون سے مهار بورا شرای ایک وہاں سے والس تشریف لانے کے بعد طلب نے وض کیا کہ حضرت اکھے دنوں کے لئے سبق موقوت فرما دیں تو آب نے جاب دیا کالاکوں کو شرارت سوجھتی رہتی ہے يه ني طيعة كابهان ب مجعة وسبق يرهل في كون تكليف نبي بوتى البتر آف ما في من

فراتکلید پوتی ہے۔ رافم الحوون فے عرض کیا کہ حفرت اسواری کا انتظام قبول فرما لیج اوسرایا ،

ان پہال تک آفے مانے کے لئے ہوائی جاز کا انتظام کراو۔ یہ وہ دن تفاجس روزسول سرجن نے

انتہائی تاکید کی تھی کہ رات کو وہ مندویا جائے ۔ حضرت شیخ منے ڈی کٹر کا مشورہ قبول تو فرما یا گروہ اس

طرح کہ بجائے شب کے نماز عصر کے فہدسلسلا و دس مشروع وسند ما دیا۔

رمولانا نضل الكريهاحب)

حضرت سلبط میں قیام پذیر تھے مسلم لیگ کے حکم پر میاں بھی ڈائرکٹ ایکٹن ڈے " منایا گیا حس میں اپنے ایک خاص مطالب

جب رسول نے بدلہ ندلیاتوسی ان کاغلام ہوکر کیا بدلہ لوں ؟

کے ساتھ قوم پرورسلما فوں پروشیانہ حملوں کا پروگرام بھی شامل تھا۔ چنا نجہ نی مقرک رسلم بھی )
کی مسجد میں تماز جوسے فارغ ہوتے ہی اس کا ردوائی کا آخاز کر دیاگیا۔ پوری سجد بنا زیوں کے خون سے لت بت ہوگئی۔ خوائی براو راست نگرانی نے حضرت کو مفوظ رکھا ور خدا سبال جملل کو دیکھتے ہوئے حضرت کی زرگی کے اسمکانات نہیں تھے۔ بنگا مہ فرو ہونے کے بعد میں نے تنہائی میں عوض کیا کہ: آج نو کر طاکی یا دیا زہ ہوجائی گرض لے فیرکی اور حضرت پر جمل کرنے کی جرات بنہوئی ۔ اس فؤم نے ظلم کی انتہا کردی ہے اگر حضرت نے صبر کیا توضا خودان تقام لے گا اور قوم پر شہوئی ۔ اس فؤم اس لئے اس کو اللہ کی گرفت سے بھائے!

آپ نے فربایا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے حق میں بردعا فربا کر انتقام کے لیجے تاکہ براہ ماست اللہ تعالی ان کواپنی گرفت میں نہ لے۔ بیش کر عجیب وغریب ہجیں جواب دیا کہ : ہمائی ! جب رسول اللہ نے برائش لیا تو میں ان کا طلام ہوتے ہوئے کیا انتقام لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا ہوں کہ وہ اس قوم کو پر ایت دے اس کے سوا اور کیا کہر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا ہوں کہ وہ اس قوم کو پر ایت دے اس کے سوا اور کیا کہر سکتا ہوں۔ دمولا تا عمد المحمد مساحب عظمی )

ایام علالت میں کچھا فاقد مجوا اور خرت رحمت الله علیه مکان سے باہر آنے لگے

دنیایں آلم کے لئے بنیں پیابوئے

تونما زطبرهاعت الكرف كي بعد مغرب كم بعد تك بابر قيام فرات تقع منازعهر

کے بعد عام اجتماع ہوجا انتخا - اس موقع بہر فردت مندع لیفے بین کرتے یا زبان عرض مورون کرتے ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابہت ونوں سے تمثا ہے کہ آپ ہمارے گاؤں تشریف لے میں ۔ آپ نے جواب بیس آمہتگی سے فربایا کہ بیڈ بھائی میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاکھے آپ لوگوں کی فدمت کاموتی دیا مگر میری مجبوری اس سعادت میں بانع ہے ۔ افشا واللہ فیصف و نرندگی آپ کے بہاں ضور آؤں گا ۔ اس محبت ہوے جواب سے سائل مطمئن ہوگیا اور نہا میت مسرت کے ساتھ رخصت ہوا حضرت کی طلات اور نقابت کو دیکھتے ہوئے لعض نخلفین ہے محل گفتگوا وغیر فروری درخواستوں سے لوگوں کواشار ڈھ من کرتے سے مگر کھی کی اس فیمن سائل مطمئن اس فیمن ہے میں جارہ کہ اس میں میں جایک دن جبا شاہدے سے کام نہ چلا تو مولا ناسلطان ان منا سائل میں میں میں جایک دن جبا شاہدے سے کام نہ چلا تو مولا ناسلطان کی خطرت نے فرایا ، ۔ بجائی دنیا آ رام کی مگر می فور تی ہے ۔ تہم یہاں آ رام کے لئے منہیں بیدا ہوے ۔ نہم یہاں آ رام کے لئے منہیں بیدا ہوے ۔ نہم یہاں آ رام کے لئے منہیں بیدا ہوے ۔ نہم یہاں آ رام کے لئے منہیں بیدا ہوے ۔ نہم یہاں آ رام کے لئے منہیں بیدا ہوے ۔ نہم یہاں آ رام کے لئے منہیں بیدا ہوے ۔

چار یا کی پرنما زنہیں بڑھی استرین ارچھیں نہیں تھی تیم کے لئے تیار ہوئے جب مضرت نے اصرار کی شدت رکھی توصف شیخ الی دیشے حضرت مولانا محد ذکر یاصاحب سرجی بلالہ عیادت تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک ، دکھیے ان لوگوں نے سیار چھڑا دی اور میات چھڑا دی اور بسلہ الم الدین العرب نے کے اور کی اور کی اور میان کے المی شرط کائی ہی کہ در ہے ہیں ۔ کیا حکم ہے ، ؟ حضرت شیخ الیریف نے جا بی فرایا کی میر ریے الی بی توکون کری ہمیں مربی اور میان کے گئے آئی شرط کائی ہی کی مورت نے تیم کے بارے میں دریافت کیا توجواب میں فرایا کہ بائی سے چونکہ نقصان ہیں ہوتا مورت نقل وحرکت میں دریافت کیا توجواب میں فرایا کہ بائی سے چونکہ نقصان ہیں ہوتا ۔ مورت نقل وحرکت میں دریافت کیا توجواب ہی فرایا گئی توبولانا اسعد صاحب نظیم کی کا مورت نیاں کو فرن کیا یموصوت نام کو تشریف نے آئے توحفرت نے پوری تفصیل سے مرف صاحب دہوی کو فرن کیا یموصوت نام کو تشریف نے آئے توحفرت نے پوری تفصیل سے مرف کی کیفیت بیان فرائی یموصوت نے میم صدیق صاحب کے ایک نسخ سے موافقت فرائی گرفذا میں بعض چیزوں کا اصاف ذکر دیا اگے روز شیخ الیوریٹ مولانا محدول کی میں اور میں موافقت فرائی گرفذا میں بعض چیزوں کا اصاف ذکر دیا اگے روز شیخ الیوریٹ مولانا محدول کیا مصاحب ڈاکٹو برک تصاف کو داکٹر برک تا میں اسلام کی کرفت میں بعض چیزوں کا اصاف ذکر دیا الگے روز شیخ الیوریٹ مولانا محدول کی ایموں مورت کے ایک نسخ سے موافقت فرائی گرفذا

سہار نہوری کے ہمراہ تشریف لاتے ۔ واکل صاحب موصوف نے تقریبًا بین گھنٹ معائن فرمایا اور لننے تجویزکیا گروہ بعض حضرات کے سامنے اس بات پرائئی چرت کا اظہار کے بغیر نہ رہ سکے کہ طبی نقط انظر سے اسباب زندگی کے نقدان کے باوجود حضرت والاحیات ہیں بہر مال اس قدر بخدت موس کے باوجود اس عرصہ کے چی نانھا رہائی بہتیں بطرحی ۔ قریب کی چوک پرتشریف کے جاتے اور وضوکر کے نہایت اطیبان سے نماز اوا فراتے ۔

سر نوم کا واقعہ ہے کہ فجری نماز پڑر ہے تھے فالبًا فرض کی دومری رکعت تھی میں وہی کسی کام میں معروف تخامولا نا اسعدصا حب نے گھریں واض ہوتے ہی چھ کو فرایا: وکھوا! وکھوا! میں گھراکہ طراقہ طراز فت اگھ نرمنظرسا سے تخا جب تک ہم دوار کہ قرایا: کہ بی خوار مولانا اسعدصا حب نے لکر کرا گھا یا زبان پر پہنچیں حضرت جو کی سے نیچے گرچکے تھے۔ میں نے اور مولانا اسعدصا حب نے لکر کرا گھا یا زبان پر پر اور میں نے جلدی مبلدی بشدت پر اور مولانا اسعدصا حب نے سینے پر ہاتھ کھی اوجب کھ پر پر اور میں نے جلدی مبلدی بیت پر اور مولانا اسعدصا حب نے سینے پر ہاتھ کھی اور جب کھی سکون ہوا تو مولانا اسعدصا حب نے عرض کیا گیا : ۔ جی ہاں! ہے! یہ سنتے ہی فولاً نیت با ندھ کی اور نہایت کا وقت ہے؟ عرض کہا گیا : ۔ جی ہاں! ہے! یہ سنتے ہی فولاً نیت با ندھ کی اور نہایت مولانا عزیزا حموصا حبنے پوچھا!۔ کا وقت ہے؟ عرض کہا گیا : ۔ جی ہاں! ہے! یہ سنتے ہی فولاً نیت با ندھ کی اور نہایت مولی اور نہایت مولی اور نہایت کے مولانا عزیزا حموصا حبنے پوچھا!۔ حضرت آپ کو کچھر موس ہور ہاتھا ؟ ؟ فر مایا کہ: ۔ بھائی یہ زندگی میں پہلا موقع تھا اس کے میں کچھر بھی نہ سکا مرف اتنا یا دی جات ہے کہنے تو در زور زور سے گھومتا ہوائیوں ہور دا تھا ۔ کو مولانا کو بھر اسکا عرف اتنا یا دی جات ہے کہنے تن ذور زور سے گھومتا ہوائیوں ہور دا تھا ۔ کو مولانا کر نہ بھر الوحیدی)

وصال سے دوچاردن قبل مفس کی شکایت توقطعی ختم ہو کی کئی سینے میں درد کی نئی تکلیف شروع ہوگئی۔ ایک دن ظہر کے وقت پہلی مرتبہ کلیف کا احساس ہوا گرسی سے مطلق نہ فریا یا اور نہ کسی طرح اظہار ہونے دیا۔ شام کوجب بے چینی زیا دہ ٹر بھی تواہم پھر سے استفار پر کی بین سیان کی وہ پریشان ہوگئیں۔ فرا مولان السعوصاحب کو مطلع کیا۔ وہ با ہم ہی تھے۔ انہوں نے ڈواکٹر سیان صاحب کو بلواکر نیند کا انجاش مگواد یا جس سے کا فی سکون ہوا

مگراس کے بعد آپ کا اکثرونت میلے سے کہیں زیادہ وعاواستغفار میں گذرنے لگا۔ ہرونت فرائد ربيت بالمه العالمين ورمانده ام - الله ملك الحمد والشكر لاتك وقت س بح ، الم بح اور معى ٢ بح نوافل شروع فرمادية - بممي سے كوئى نكوئى موجود ہوتا تھا وہی وضوکرا تا اور نماز کے وقت سہارا دیتا۔اس کے ببرطیک لگا کربیط ماتے اور رعائين يرع ي - اي إرس نعون كياكه: وحرت كيا كليف بهت زياده م ؟ فرمایا: دیکیو کھائی میں کس قدر مجبور موگیا ہوں۔ کس قدرانسوس کی بات ہے کہ اس فرر كرور موكيا مول كرجمي وراجى صبروتحل كى طاقت ننبي رسى اتنى ذراسى تكليعث برداشت ننبي موتى - الغرض يا تقطة رستة اور فرمات حبات كه بائه انسوس عمرضائع بوئى كميميم بتعامثا زبان مبارك سے آہ كلتى اور فرمانے لگتے : - يا الله اكيامند كھا وَل كا يا الله من سكينم رحكن برمن بيمان وسكين - بادرمكرم فريرالوحيدى صاحب ما هرفدمت بوسة اورة بيب كوف ہوگئے۔ فرایاکیا ہے؟ وہ لا کے میں آج توآپ کی طبیت لبتاً بہتر معلم ہوتی ہے۔ فرایا: الحديثد عض كيا خودجناب كواسي طبيعت كيسى معلوم بونى مع ؟؟ فرمايا ، يتم علي بعرته بو کام کرتے ہوا درسی بڑا ہوا ہوں اس سے بڑی کلیف اور کیا ہوگ ؟ تمام عمر دوں ہی بیار صالح مونی اوراب آخرعری می اربتا مول ، محانی صاحب نے فرمایا ,حصرت آب یہ نہ فرمائين جنددنون مين آب بجى كام شروع فرادي كے اور جو كام بم تنام عمراد حورا كمي نمرسك اسے آپ چنگھنٹوں میں پورا فرمالیں گے۔

شدىيەم من كايام بى جبكوئى عيادت كے لئے ماخ بوتا توبا وجود بزار دقت و پريشانى فوراً المحد كرمصا فحد فرائ نے اور بار بار كہتے كہ بھائى ؟ آپ نے ناحق كليف فرائى ، آپ حضرات كى دما ہى بہت كائى ہے۔ بياركون نہيں ہوا۔ مجھ ڈاكٹروں نے منع كرديا ہے۔ نہ مجد تك جانے كى اجازت ہے نہ باہر جاكرنما زیڑھنے كى۔ دمولانارٹ بدالوحيدى )

کیا میں ملازمت چیوردول ؟ لائے اور حضرت کو مرور ناما اجضرت نے

عذرفرما يالكين انهول فيالي احراري اضافه كرديا اور كيرصورت حال يدوكن كرج ل ج

حضرت اينا عذاركومول بيان فرمات اس قدران كابلا لهيل اصرار طيصنا حانا -آخر كارحضرت فيكسى قدر بلنداً وازس فرما باكداب كياجا ضيب، كيا ملازمت جيوردون اسىطح مارا ما كيرون ان سياني تهانون نے بنایت برسنگی سے فرمایا کہ "ر الازمت چھوڑ دے باش چھوڑ بہیں ماردے با گاڑ دے مگر بیجرت وحضرت مع تو تی عظی کے لیس کے " برش کرحض سم کلے ان سے وعدہ فرمايا اور تعينة تايخ وائرى مين أوطكر كرانبس مبنى توشى وصت كيا

(وفات سے) دوئین لیلج مجمع بربہت زیادہ ضعف طاری اور بردباري اورس مادي بوجياتها، أرضة بيضة كمشون من كليف بوق عي الكاميا فے تعویز کی درخواست کی حضرت اندر تشریف محمارے تھے۔ان سے فرایا کہ آپ تشریف ركھيں ميں الجي لا ما بول - يركم رك الد كاه ين تشريف لات اور ميل كنور لكھا ميں ساكھ كا عِمْن كياكه محجه ديديج مي ان صاحب كوديول كا. فرايك : توتوكيب نبي جمعاسك كاجيّاتُه بالرتشريف لائ اورتعويذ ويرتبايت تفصيل كرسائهاس كى تركيب بجائى اورجون والي ك لي مرا الشخص في دوبارة أكم بموركها كدهرت إيك تعوير مجه الي الحرك ك لي مجى چاہئے۔ زمایا بہت اجیااور بھر گھیں تشریف لاکر تعوید لکھا اس مرتبہ بھی میں نے کہا مجھ ديد يجية مين ديدول كالكرانكار فرمايا اورخودسي تشريف لاكرتعويز مرحت فرمايا -اباس كادل ا ورجی بڑھ گیا۔ اس نے اپنی مہو کے لئے بھی ایک تعویزی فرائش کردی اس سے دریافت کیا کہ ببوكوكيا شكايت م اس فكيفيت بيان كى اورآب في اسى ضنوه بينانى كما تقتيرى مرتبر كر حاكرتعوند ككما اورخودى كرباس تشريف لات - لاقم الحووث يجى اس مجابره ورياضت میں برابرشر یک رم اور حضرت نے نہایت نرمی اور طلطفت کے ساتھاس سے خصتی سلام وصا کیانواینی حیرت کورش مشکل سے روک سکا-(مولانافريدالوحيدي)

وسمر صهواء كاير آشوب وور كفا. ملم لیگ کی تحریک کانگریس کے مقابله مين شباب يرهى حضرت

فالا المستن احمد كاسراب حضرات كے سروں سےزیادہ قیمتی نہیں ہے! رجة الترعليكالكرس كحايت بس برلي تشريف لات بوت تقاورا باليان برالي كو

ا بنے تدرے را وراست برلانے اور آئندہ خطرات سے آگاہ ذرانے کے لئے عوام کوخطاب كرنا چاہنے تھے۔اس وقت كاجود لخواش منظرميري آنكھوں نے ديكھا اس كامختصرساخاك ييش كونا چا ہما ہوں ۔ شہر کے مرکزی حقے موتی پارک میں جلس کا انتظام کیا گیا گئی گئی اور کوچہ بکوچیہ احلان موجيكا تفاكه فنخ الاسلام حضرت مولانا سترحسين احدمدني شام كوبعدمغرب موتى بإركسي تقرير فرائي كي جناني مقرره وتت يرموني بارك سامعين سير بوجيكا تحا اورحضت ممدوح كانتفار مور إنفاكه كاكيحضرت مولاناتشريه في آئے يشهر كيم معززين كمي حضرت والا كرائد تھے۔ يرفادم ديرينه بھى ہم كاب كفار إلك سے بابرسلم ليگ كے عاميوں كا ايك برة بجوم تفاجنحول نے اپنے نالفانہ اور معا ندانہ فلک شگا ف نعرول سے مولانا کے موصوت کو تقریر سے بازر کھنے کی انتہائی کونشش کر کھی تھی لیکن حضرت نے اس مسم کے معا زاند نعووں کی کوئی پروا نہ کی اور ظاوت کلام پاک سے جلسہ کی کارروائی کا آغاز موا حضرت شیخ رحمتا اللہ علیہ نے آية كريد وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُالاَ لَنَّمَعُواْ لِمِلْذَالْقُرُ آنِ وَالْعَوَافِهِ لَعَ لَكُوْنَ وَالْعَافِيهِ تلاوت فرا ل جيموتعداور الكر عطابى فتى اوراس كاترجيكرك تقرير كاسلى شروع فراديا اس ودران میں مخالفین نے انتہائی براخلاقیوں کا مظاہر مکیا ۔کوتنارے خالی ورم اور لمین کے كنشر لورى فوت كے ساتھ بحارب تھے وطرك يريك ہوتكيلے كر فنطل وغيره حاضر طيب بر مينيك حبب ان كى تمام حركات كا بحى كوئى أثر نه لياكيا توان ناعاتبت الدنيون في سنك بارى مخروع کودی -اتفاق وتت کداس زماندی پارک کی چاروں جانب تیموں کے انبار لگے ہوئے تھے کیو تک سٹرک برکو طنے کے لئے بچھ جھ کیا گیا تھا وہی نالفین کے لئے میگزین بناگیا جے بردین مجرامن طبسكاه يربرمارم تقے-اكرچ لولىس كى يورى طاقت اور كلم لوليس كے تمام انسان موقع ای پروج د محق - مرضل پولیس کے انسران اعلیٰ کی دہنیت بھی لیکی اثرات سے سموم بھی اسلے بولیس کا عدم وجود برا برتقا - مبك بليس كي حيثم يوشى سعفالغين كي وصلدافرا في جوري عى -آخر تا كي ؟ عاضرين طبسم صفروب محصة اورجمع منتشر يول لكا جعرت مدنى كم مال نثارول في جابا كموصوف كاويركونى سايركريس تاكرآب كاجسم مبارك محفوظ مومائ ليكن اس سيكرصبرو استقامت نے وگوں کوابے اوپرسا برکرنے سے روک دبا اورانتہائی محبت وشفقت سے ذمایا

وحين احكامراب حفرات كرمرون سازياد قيمي بني برسال آب اس سك بارى ين سينسير بوكر عا بداندانداندي تقريد فرمائ رسيدة فركار فالفين في مجلى كقمقول كويتم ول كا نشانه بنايا فضايرناركي جماكني اورطبسه برخاست كردياكيا اوحضرت مولانا ابني تيام كاه بريشري العات ادر ملي سے زصت مونے سے قبل آپ كى جانب سے ايك سمين شائع مواجود عادل اورفعيحتول سے بريت اورس كافتتام يريستعرفا م

مراديا نصيب بور كفتيم حوالت بإفراكرديم ورفنتيم

وكيم عبدالرشيصاحب برعى

رے درس کے وقت طلباء النے اشکالات برجيون يرفكه كرحفرت كى فدرست

مين بنيا دباكرت نصے حضرت ان كوفيه كرسنات اور جواب ديتے -ان مي سيعف برجيان خود حضرت كى فدات مصعلت بهو تى تقين اور بعض مين تنخ ا نداز بھى بوتائخا كمر حفرت اسي جير كاجواب مجى بنهايت برد بارى اورخنده بيثانى كے ساتھ عنايت فراتے مثلًا ايك مرتب ك كى خدمت بين ايك پرچي پنجي سي تخرير تفاكه :حضرت إلى ياجام شخنون سے نيج كيول يہنة ہیں بیتوازرو نے مدیث حرام اور منوع ہے "حضرت نے بیری سنان کھر فراً کھڑے ہوگئے

اور یانچوں کی طوف اشارہ کرتے ہوئے قرایا:

حصنور اکون کہتا ہے کسی شخنوں سے نیجا یا جامر پنتا ہوں۔ دیجی میرا یا جامر تخنوں سے نیجاکهان ہے ؟؟ بوسکتا ہے کی غیرشعوری اورغیرارادی طور پر نوندکی وج سے نیجا ہوجا ابو يحري كانى احتياط اورخيال ركمتابول يجلااس كى جرأت يجى كيد كرسكتا بول جبكر عديث بي اس كى صريح مانعت آئى ہے - دنياص احميني فال ديوبنداليد - ايم - بي - ايس

بساواء من جواليكن بوا اس كيعتبل میں دوبندی خیال حضرات میں اختلاف

عالیس ہزار رویے نفت اور سرکاری ملازمت برلات ماروی موگیا بیان تک بعض افرادیس وادل مال على بندموكن حضرت في الاسلام وحمدا للهجب بعض شاديول بي فركت ك وفن سے سنبھ ل تشریعت لائے اور آپ کو معت می حضرات کی باہمی ک علم ہوا تو حضرت نے فرائد و کر اندائی کا علم ہوا تو حضرت نے فرائد و کر اندائی کا علم ہوا تو اختیار کے خرصت نے فرائد و کر اندائی کی حد مک است اسکا اثر تعلق پر نہ بڑنا چاہتے ۔ اس کے بعد تحریک آزادی کے سلسلے میں اپنے موقف کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فربا باکہ ہیں جب کراچی جمیل سے رہا ہو کو آیا تو بنگال کونسل کے ایک ممبر نے مجھ سے کہا کہ چالیس ہزار دو بے نقد اور ڈو ماکہ لوینورسٹی میں بنگال کونسل کے ایک ممبر نے مجھ سے کہا کہ چال ہے ایک اس کو منظور فرمالیں اسی نے کہا کہ کام کیا کرنا ہوگا ، ممبر صاحب نے فرمایا ، ۔

' بِكُونْهِين إصرف تخريكات مِن خامولُ رَبِي أَلَّ مِن فَحراب دياكَ، يُحضِت عَجَ الهند حبن راست يرلكا كُنَّ بِين مِن الى سے برط بنہيں سكتا يا

رنوط: . برسل مرکی بات ہے اس وقت حضرت کے لئے ملازمت کا کوئی سلسائی میں مخاکج عرصہ کے بعد دیڑھ سور دیے ما ہانہ مشاہرہ برآپ سلبط تشریف لے گئے )

اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت رحمۃ السُّرعلیہ نے ماضری کو معبوت فرمانی کر آپ لگے۔ اس کام بیں گئے رہیں اور آپس میں تعلقات خراب نہ کریں!

(مولانامقصورعلى فالصاحب تنجلي)

اورفرايا:-

مجی ہاں! ایک انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان نے میرے ساتھ سفری رہناچاہالیکن بندرہ ہی یوم میں وہ بیار ہوکر اپنے مکان چلے گئے اور پچرانہوں نے والیبی کی ہمت ندکی ۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت کے چہرے بشرے یا جسم سے ان موسمی شالم کے افرات مطلق نہیں ظاہر ہو تے تھے ۔

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

Participation I appear to the second

THE LOCK TO THE WAY

اماجي احرسين صاحب لابرلوري

## استغناء وتوكل

حفرت مولاناعبدالحق صاحب من وحمة الطعليركابيان مرفض برراضى نم موت والدواكمر والدواكم والمراق والمر کی پہخواہش کئی کرحضرت مولانا سیرحین احرصاحب من جمیری تعلیم کے لیے مکان پر تشرلف لا یاکری اورحسب خایش ما بوار رقم مقر کردی جائے گی - والدصاحب نے بید اصراركياليكن حضرت شيخ كسى طرح راضى منبوت اور والدصاحب فرمايا كرعبوالحق كو حرم شريف عبيجوا مين المعاوصداورسبة للديرهاول كاعطونين سابني ابنى بات بر امرار بونا ربايهال تك كدوالدصاحية فحصرت رحمة الشيليك خودمارى واستغناء اور پابندی اصول کے سامنے سپروالدی معلوم ہونا چاہئے کہ یہ اس دور کی بات ہے جس زما ندمين حضرت شيخ كالوراخاندان جوكة تيروا فرا ومرشتل تفايمن بإوا بالي مولى مسوك بإنير گذاراکیاکتانخا

برطانوی مکومت کے ایماور دھاکہ پونیورسٹی سے

وطره سوروب برقناعت شعبد دنیات کے لئے صرت رحمة الشرعليد ميل یانچنورد یے ماہوار پر الائے گئے مرحضرت نے انکارکردیا - پرحکومت معرکی جانب سے جامع اربرس شیخ الحدیث کی مجد کے لئے مبلغ ایک ہزار پانچیوردیے ما ہوار، مکان واور بزمر حکومت - سال میں اید بار مبندوستان کی آمدورفت کے کانے کے وسرے پرحفرت کو رعوت دی گئی ۔ اگرچاس زمانہ میں حضرت کو دی صورویے ماہوار سے زاوہ نہ ملتے تھے،

ليكن حضرت في وبالتشريف مع جاف سقطعًا الكارفراويا-

(طعی احدین صاحب لامروری)

توكل حضرت رحمة الله مليك سائفا فطاركت وقت الركوني كمان بيني كجيزا لماك

رکوری جاتی کرم فرب کے بعدا لمینان سے کھائی جائے گی قوصفرت خفا ہوکر فرماتے: - ہم خریر کیا جُری عادت ہے کہ اصحاب ماکدہ کی طرح فرخیرہ کرتے ہوں جس خدا نے مغرب سے قبل بیغمت دی ہے دہی خدا کیا مغرب کے بعد منہیں دے سکتا ۔ بالآخرجب تک وہ چیز دوسرے افراد خصوصاً بچرل کو کھلانہ دیتے آپ کومین شآنا ۔

رمولانا عبدالحيدصاحب عظمى المحدث الم

حضرت نے بڑے اطینان سے فرما با فرار کے والا ہے فرا با کے مارکھو وہی پوراکرنے والا ہے

كاراده كيا اموصوت مضرت رحمة الله عليه كخصوص معتداور خالكي اخراجات نيزيهت سے ديكراموركي نتظم تح حضرت بشروع مهينيس رويعنايت فرما ديت اوروه على الحساب خرج فرایا کرتے، آپ کے اداوہ کو سم نے عرض کیا کہ حضرت کیون کلیف فراتے ہی فود قاری صاحب بى كومالت ليتم بى جب قارى صاحب تشريف لائے توان سے دريافت كياكھاب كمل كرليا؟ فارى صاحب في لما بجي إلى إبراه تقريبًا بزار دري منزار كاحساب عام ات محتى حطرت فيهت معمل فعايت فرمائ جوشكل ساديك دوكا ندار كحساب كوكان بوتى منى رقم ديم كرقارى صاحب في والا اسمين كيا وكا وصف في طرع اطمئان العائم ال استغناء عجاب دیاکہ: لے جاؤا ضرا بر مجروسر مکوا وی پوراک نے والا ہے۔ قاری صاب الموكرانية مرعي على مي معرض كركي خيال آياتو محمص فرما يكدد وكيواشيرواني بن سے بٹوالے آو ایس نے بٹواپیش کیا تواس کو یا تکل خالی کرلیا۔ شاید بس مجیس روی تطام کے بھے سے ذمایاکہ لے جا! قاری صاحب کودے آ۔ س نے قاری صاحب کوجاکر دیدیتے اس قت اكرون سے كوئى چند آنے مانك ليتا توظامرى اسباب كود كيمة برے چندآنے كى مالك مراس سمكى باتول كاحساس مم صبي مادى اسباب برسهارا ركف والول كوم وتاب ليكن اس الله ك ولى كى نگاه بين مادى وسائل بيج تھے اور توكل واستفناء سى آب كاطرة النياز تفا . (مولانا رشدالوسدى)

میری خوام ش بے کہ میں ماضر ہوت اور استان ماجت کے لئے اس بات کے خوال سے کب فرصت ؟

رسابق وزیر دفاع مند) آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فرصت ہوتے وقت کہا، کہ حضور!

میری خوام ش بے کہ بچھ سے کوئی خدمت لیں - حضرت رحمۃ الشر علیہ نے جواب میں ارشاد و مند مایا : ۔

تهین غیروں سے کب فرصت ہم اپنے غم سے کب خالی علوا چھا ہوا یہ بھی نہ تم خالی نہ ہم حسالی

فالبًا فرورى هواليم كاواتعه م كداسًا رخصيل غازي آباد)

اب تووہ بادشاہ ہیں ایم بی الم میں حضرت وہاں تشریف لے گئے راقم الحود یمی ساتھ تھا۔ دہی کے ایک صاحب نے عمل کیا کہ جضور یہاں سے فارغ ہوکر دہی تشریف لے کھی حضرت نے دہا یا جمعورت کے بہاں چلنا ہے جعفرت نے دہا یا کہ مجھے کیا صورت ہے کہ وہاں جاؤں۔ وہ بادشاہ ہیں میں فقیری میراان کا کیا جڑا

ابده میلے کے داجندر پرشادشیں ہیں - اب تو وہ بادشاہ ہیں

رمفتى عزيزالهمان بجنورى)

ایک سال قاری اصغری ما تو گرگل کے خلاف کیا تھا اس لئے چوری ہوئی نے نے بقرعید کے اخراجات کی فرض سے تقریبًا تین سورو ہے ہیں انداز کئے تھے۔ انفان سے کوئی چور دو ہے کی صدوقی اٹھا کہ لے گیا جصرت کو معلوم جوا توفر مایا ؛ کہ قاری صاحب ! آپ نے توکل کے خلان کیا تھا

اسى كے توجورى بونى -

سيمان مواليم المجون ين ليا واسطم؟ حضرت رحمة الشطيربلل في و

سلاطين كرربارے مجھے كيا واسطہ؟

وزیارت تشریف ہے گئے ۔ میں وسط جو لائ گوآخری جہاز سے روانہ ہوا بہبی میں ایک شناسات معلوم ہواکہ ملک جہاز فیصرت بھر الشرکوآپ کی پوری جاعت کے ساتھ ریاض مرکوکیا آئ ساتھ ہی یہ بات مجی کا فول تک بہنچ کوصرت بھراہ دیاض جاؤں گا ۔ مکہ محرمہ میں جب فرالیا ہے ۔ مجید سسرت ہوئی تو میں نے اپنی تمثنا کا اظہار کیا ۔ آپ نے حیرت سے فرایا کہ : مجے صفرت سے طاقات ہوئی تو میں نے اپنی تمثنا کا اظہار کیا ۔ آپ نے حیرت سے فرایا کہ : مجے سلاطین کے دربار کی حاضری سے کیا واسطہ ؟ میں ایک گوششین فقر ہوں ، سلاطین واخراء سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میری اس گفتگو کے بعدا کے صاحب نے بتایا کہ مکومت کی جانب سے اس شم کی تحریک منرور ہوئی تھی مگر صفرت اس کے لئے تیا رنہ ہوئے ۔ سے اس شم کی تحریک منرور ہوئی تھی مگر صفرت اس کے لئے تیا رنہ ہوئے ۔ رواجی احرسین صاحب لاہر لوری )

a charge Comme a Share 2 25 The ord See

Service and Salving to Property of the

## عفووكرم

Cherone many his way and the

سپرنگرند طحیل کومعاف کردیا

الدا بادس داخل کئے کے دلانا سیر کومعاف کردیا

الدا بادس داخل کئے کے دلانا سیر کھنون مرکز کے دروانا سیر الفیون ما بستان مورن المورن میں موالانا عبرالفیون ما بستان میں موالانا عبرالفیون ما بستان میں موالانا عبرالفیون ما بستان کومی در بالمورن کے دیمن مورن کے در میں کے در میں

بالآخرے ارفوم کو مندوستان ٹا گرزیں گورنر یو۔ پی کا ایک در کیونک شائع ہوا جس ہیں اس وا تعدی توجید کرتے ہوئے ذکر کیا گیا تھا کہ سپرنٹٹرنٹ جیل نے مولانا کے سامنے اظہارا فسوس کیا اور اب مولانا افسران جبل سے طمئن ہیں لیکن حضرت کے متوسلین کے لئے یہ کمیونک بھی اطمینان مجش ثابت نہ ہوا۔ ان کا اصرار تھا کہ سپرنٹٹرٹر طرجیل کو برطرف کیا جائے حضرت کے جبین نے اس بر دعوی وائر کرنے کی تیاری بھی کر لی تھی لیکن حضرت کے جبین نے اس بر دعوی وائر کرنے کی تیاری بھی کر لی تھی لیکن حضرت کو ایس کے خلاف کو لیا جائے سپرنٹرٹرٹ جبیل کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے خلاف کو لئ

كارروائى نركى مائے حضرت كاس بيغام كے بعدتمام خدام كوا فيارا دے سے بازرہنا بڑا-جُدُ العَفْوَ وَامْرُ بِالْعُرُونِ وَآهُمْ عَن الْجَاهِ لِيْنَ اور إِدْ تَعْ بِالَّتِيْ هِي آخْسَنُ يعل كرنے اورشمنوں سے منصوف ورگذركر نے بلكدان كونف بہنجا نے اوران كے حق مي وعائخيركود فليفرن فيسمولانا فردفريق يسيد لوديريلي مجالندهم استين كواتعات کے بعد جانسانیت و شرافت کی ابتدائی صدورے بھی متجاوز اور وحشت ورزالت کا مون تح مولانا كى زبان بريهى بمول كريمى كله شكايت يا اظهار هال نبي آيا بكرجهال تك مجع معلى تجدو تحرکے وقت مولاناکوان ناآشناؤں کے حق میں گربیوزاری کے ساتھ وعاکرتے سناگیا <del>ہے</del> ان دشنام طانوں، برنام كرنے والوں اور خاك اظلفے والوں كوجب ضرورت بيش آئى ب اورانبول نے یان کے عزیدوں نے مولانا سے سی سفارشی خطک فراتش کی مولانا نے بڑی بشاشت اورانشراح خاطرك ساتح برزور الفاظمي ان كى فراكش بورى كى ہے- اس كو تى بر اكركسى خادم يارفيق ني ان كاتعارف كراني اوران كي تحيل كارنامور كوبادولان كالوشش كى ب نواس كوسختى سے جوك ويا بے حقيقت يہ بے كدان كاعمل اس اسوة في يرتفا وان اعفواعس ظلمنى و إصل من قطعنى وعلى من حرمنى رحديث رلينى مير رب نے تاکیدکی مے کرموعید برطلم کے اسے میں معاف کردوں ، جومیرامقا برکے میں اسکے ما كقرسلوك اورصله حي كرون ، جو مجمع محوم ركع اس كومين عطاكرون

ومولانا الجين على ندوى)

حضرت کے چہرے بڑتکن تک نہائی سے سے کو اواقعہ مرت کے مطرت کے جہرے بڑتکن تک نہائی سے دوران تقریر میں انگریزوں کے ساکھ لیگ برجی تنقید فرمائی ۔ ایک وکبل صاحب غمتہ کے عالم میں کا نہتے ہوئے کوئے ہوے اور مبند آ وازے کہاکہ، بیرسیت کا مبسہ ہے اس میں سیاست سے بحث نہ کیج احضرت نے انتہائی متانت ے فرمایا ، ۔ بہت اچھا اور یہ کہ دوقع یکا وقع شریل کردیا ۔ وکبل صاحب مبلہ گاہے جا چھے ، حاضری بی میت اور یہ کہ دوقع یکا وقع شریل کردیا ۔ وکبل صاحب مبلہ گاہے جا چھے ، حاضری بی میت ا

اشتعال تعالیکن حضرت کرچرے مین اگواری کاشائبر تک ندمخاالیا معلوم موالخفا جیسے کوئی (طاجی احرسین صاحب لابرلوری) بات بى يىش بنين آنى رمضان المبارك مي حضرت مولاناً نوافل مي نام رات قرآن مجيد يرطهاكرت تص وقني متركاءا وركعي ساته ہوتے تھے۔ ریراس دور کی بات سے جبکہ حضرت شیخ المبندر حمداللہ ملیہ کے دلوان خانے میں ر ہاکرنے تھے۔ایک مرتبہ می کی وہاں رمضان المبارک کے میںنے میں جمان تھا عصر کے بعد ولاناکہیں تشريف لا يُشرواني الماركر الشكادى اورميت الخلاج كية من المريط النا المراكل الدر الكي وفي می ، ایک نوجوان او کاآیا وراس فرجیب می سے روپیر اور پینے کال لئے - یا نج روپیر کھے سے تھے میں نے دکھ لیا اور اسے کولیا وہ رونے لگا حضرت جب والی آئے تومی نے اس اور كويني كرك واتعرشنا ياحضرت نے رويدليكراس ميں سے دورويد اس كودية اورائسلى دلاسا دے کراسے فصن کرویا اورجب وہ مِلاگیا توحضرت نے ذبایا ککسی ساس بات کا ذکرو دکرا بنگال كسفرين جب بعض مقامات پرادك حفرت مين سبكومعات كرجيكا بول سے گاخی سے بیش آئے اور اخبارات میں اس کا چرچا موا توج وهری تعبول الرحن خال سیو باروی نے ان لوگوں کی سجومی ایک نظم کھی جس میں ان کے لة كيد بدوائين كمي تخيي الى نظم مي النهول في ميس عنى مشوره كيا غ ضيكدا كوصاف كرك بغرض اشاعت اس كواخبار مدميز جبنور مجيج ديا -ليكن جب وه نظم شائع نهي مولى توسي مولوى جيدس كوشكا يتى خط لكهامولوى صاحب موصوت فيجاب ويأكرجب وه نظريها ل بہنجی حضرت وفترہی میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے وہ نظم حضرت کوسنانی توآپ نے فرما دیاکہ ينظم ثائع نكى عائے لهذا ہم اسے اخبارس شائع كرنے سے معذور ہي ! الكے فہينے جبحفرت سيوباره تشريف لائة توس في كهاآب في بارى نظم كوشائع بوق سي كيول زوك ديا وفرايك کھائی امیرے ساتھ جس کسی فے جو کھی ہے یا آئندہ کے گا میں سب کومعات کرچیکا ہوں آب میری وج سے کسی کو ٹرا کھلا نہمیں نہسی کے لئے بردعاکس ا حظرت سنتے رہے اور سکرانے رہے | حضرت بیوبارہ میں تشریف زماتھ

بابر کاکون شخص آیا اوراس نے کچے گفتگو کی آخر مخت کلای پراتر آیا حضرت سنت رہاور کراتے اور کراتے در سنت رہاور کراتے در اور انتھ جو کر معانی مانگنے لگا -

رقاضى ظهوالحن صاحب سيوباروى)

حفرت نے ایک مرتبہ جمعیتہ کے جبانك الأم كاغلط روييه اورآب كاحثن کسی پردگرام کے سلسلیس دیگون كاسفرفرايا اورجب بحرى جهازس آب كى والبي مونى توميز بان في حضرت كي آرام كى غرض سے ایک خادم بھی ساتھ کردیا جھزت کا تکٹ فرسط کلاس کا تھا اور خادم کا محط تعیرے درج كا مكرج ذك حزت كيبن مي كونى دوسواساز بني تقاس ك كيك كي فوابش كلي كفادكا بحى اسى ميں رہے مگرجها زكا ملازم جب مجى و بال حاضر ہوتا المازم كى موجودگى براعتراض كرتاجياتي حفرت اياكياك خودبى زياده ترونت تيسرك درجي كذارف لك جب سفختم مها اورجيتم دن جہا زساصل پر سنجا نووہ المازم السنے میں اپنے غلط روبیر کے با وج دحضرت کی خدمت میں بھی اینے رستور کے مطابی انعام اور بخشش لین بہنے گیا ۔ فادم نے عرض کیا کہ حفرت اس نے بھی است مين كليف منياتي م اس كفراس كله العام سع موم كرد يجة وسكن حضرت في فراياك بنبي ا اس كائن ديا جائكا اوريكه كرحض في إدر عارد يكن كراس كى جانب برها ي يراس وقت كى بات محجب كدايك روبيموجوده دورك مات الطروي كم مساوى وتا مخااور براس برانگرزاف مجی جهاز کے ملازین کوایک روبیے سے زیادہ نہیں دنیا تھا۔ ملازم فحضرت كم الخير بجائة ايك كي رويد وكلي تواس في بغيال كياك جونك اس ف راستے من تکلیف پہنچائی ہے اس لئے تا یداس سے ملاق کیا جارہ ہے -حفزت مولانا نے اس کے نذیذب اور نلامت کومسوں کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے فرایا کہ او ایرد دیے تہار ی لے بی چنانچاس فردے لے لئے

یددیکھ کرخادم سے رہانگیا اور صرت سے کہاکداس جہاز کے طازم نے تومیں راستے من تکلیف بہنچائی اور ؟ پ فے اکٹھا سے چاور دیے دید متے جبکہ بڑے سے بڑا انگرزانسر بھی ایک روپے سے زیادہ انعام نہیں دنیا۔ یہس کرحض نے فرایا: کھائی اراصل بات یہ می کمی مجھانا کرانعام اور شش صاحب بہادروں سے ہی طتی ہے ہماری جی مولوبان صورت والوں سے وہ کسی انعام کی توقع نر رکھتا ہوگا اس لئے اس نے ہم لوگوں کے سائھ مناسب برتا کو کا تبوت نہ دیا ۔ ہماداسفر تو بہر حال ختم ہوگیا لیکن یہ دو ہے اسے بیٹ اس لئے دیئے ہیں کر اسے قین اَجَا کے کہاد سے جیسے لوگ انگر بڑوں سے کہیں ذیا وہ دے سکتے ہیں ۔ اب مجھے امید ہے کہانتا والتُد یہ ختم ہمادی جیسے صورت والے کسی اللہ کے بندے کو نہیں سائے کا بلکاس کو کرام ہی نیجا نے میں میں ماری جیسے صورت والے کسی اللہ کے بندے کو نہیں سائے کا بلکاس کو کرام ہی نیجا نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا مراح شریا کی کوشش کرے گا۔

نْدُرِّ فَ كَاكِيمِ خِيال فرايا اور نداس بصر خدمت گذار سے كچر فرايا اور نداس بعد المسلح المسيني والمسلح المسيني

فراخ وصلی اظهار کیا حضرت نے فوراً ہی پانچ روپے عنایت فراتے اکسی نے عمن کیا کے حضرت المیخص توسل موکو کالیال دیتا ہے ۔ آپ نے فرایا : اسی وجہ سے تو میں نے اس کو روپے دیتے اس کوخیال تو ہوگا کہ علمام سے روپے ملتے ہیں ، ان کو گالیال ندوین چاہیں ۔

دانفاس قدسير)

اپ کاخادم محدالنردن خاندوبردن خانده می کافراندردن خاندوبردن خاند کام حضرت فرایا این کاخ اور بچوں کے کھلانے پر امور تھا۔ یہ بلازم این فرخی کے باعث اِ دھرادھ کھیلنا بھر اور درس حدیث کے مدرسرامدورفت کے وقت اس کو بار یا دیکھے لیکن زجرو تنبیر نظرائے ۔ ایک مرتب کاواقعہ ہے کہی بالذم حضرت کی جوئی بچی کاند کو داد معلم کے جن میں اس مگر کھیلا رہاتھا جہاں آج کل ٹیوب دیل ہے۔ اس دقت ٹیوب دیل نہ منا ملکہ اسے نصب کرنے کے لئے عرف زمین کھودی گئی تھی اور دیاں بہت بڑا گردھام وجود تھا

ملازم کی لا بروائی سے بچی گرمے میں گرگی اور کی چیزے اس طرح کال کی کواس کا بوزھ بچٹ گیا فضل فعاوندی شائل حال تھا کہ بچی موت کے منہ ہے بال بال محفوظ رہی کیونکے چند طلبا ماس کنویں میں کودگئے اور عمرانہ کو با پرنکال لائے حضرت کے علم میں بید دافعہ آیا لیکن آپ نے فادم سے مذکوئی مخت بات فرمائی اور مذاسے کسی تشم کی منزادی۔ وافعات فدرسید)

حضرت مولاناسيدا بإلحن على ندوى تحرية واقتي: ومرة التي المائة

مخالفین ومعاندین کے لئے دعاتیں

سلوک اوراحسان کیا ہمیشہ نفع رسانی اورضوت کی فکر میں رہے اورجب مجی اور س طرح مجی موفعہ ملا ان کو نفع اور آرام پہنچایا ہے۔ دوسروں سے اگر کام پڑا ہے توسفا میں کی ہے خودجا سکے توخود تشریف لے گئے اور بہنچام کے ذریعہ مکن ہوا ہے تو بہنچام مجیجا ہے۔ براہ ماست نی الفین کو معاف مجی کیا ہے بیش آئی تو ان کی خرورت بوری کی ... انہوں نے اپنے معا نہیں وی الفین کو معاف مجی کیا ہے اور ان کے لئے وعائیں کھی کرتے نفے ۔ والفاس قد سیر بجوالہ مر شر بجنورا

ایک مربد کے غلطا عزاض برصبر وکل استان مربد کے خلطا عزاض برصبر وکل استان مربد استان المبارکی زمانہ المبارکی زمانہ جناب فاری اصغری صاحب کے پاس بہنچا اور جارکہ نے لگا کر حضرت آئے ایک کھٹے نگ کھٹے نگ کو خشب کہ قریبات فام مربد ہوکہ پر برجی اعتراض کرتے ہو۔ اس سے بعداس سے دریانت کیا کہ کہا کہ تم کیسے مربد ہوکہ پر برجی اعتراض کرتے ہو۔ اس سے بعداس سے دریانت کیا کہ بہنی اللہ بہنی بڑھی ہیں ؟ اس نے جواب دیا کہ بہنی اللہ بہنی بڑھی ہیں ؟ اس نے جواب دیا کہ بہنی اللہ تاری صاحب نے فرایا کہ محواعتراض کیوں کرتے ہو؟

اس کے بدر موصوف نے خصرت رحمة اللہ علیہ سے عُرض کر دیا کہ بعض کو گوں کا کہنا ہے
کہ آپ د آن شریف خلط بڑھنے ہیں اِ حضرت نے عثالی ناز کے بعد فرطیا کہ بھائی اِس نے
کسی فاری سے باقاعدہ منہیں بڑھا ہے اور نہیں کوئی قاری ہوں - البتہ ہیں قرآن شریف
درس شریفین کے طرز پر بڑھتا ہوں ۔ یہ امرضامی طور پر قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی دومرا
ہوتا تو پوری خالقا ہ سر پر اُٹھا لیٹا اور جا ہوں وں کے ذریعے معتمن کوثلاش کر کے الیسی مزادیا کہ

توبر على إمر صفرت في اس اعتراض يرادن مى ناكوارى كا اظهار كي منبي فرمايا اورنهايت أحارى كساته جوبات تمى سب كسامنظام كدى دنومالله صرقده وانزل عليه شابيب غفرانه الى يوم الدين دانفاس قدرسيه مع مذف واصافات موتی را ورزم اولینے ماسیے موتی رایک دن بعد نا نظر مهان مانے میں جيكة آخرى في سع آب كى والسيى بولى تواس تشرلف فرما تصح كم ظفر تكرك اكم واكثرصاحب بغرض ملاقات تشريف لانح جبكاني درانس بي بعد بوكى قامنول فحضت والني جانب متوجكيا حفرت في ولا الجيل دارهی کے سلطیں ٹوکا اورنصیعت فرمائی -انہیں یہ بات ناگوارگذری اور جمنجولاکی تہاہت اونچی آوازے کہاکہ بولانا آپ کوکیا معلوم کہ میں کستم کے لوگوں سے واسطر پڑتا ہے ، بہت سے مواقع الیے آئے ہیں کہ اس واڑھی کے نہونے کی وجے عبان کی ہے۔ برکم کروہ علدي - مرحض فرايا - كهال جاني عجوري اورآب زمزم توليت مائي إاور فررًا بى يدونون چيزى با صارعنايت فرائي -كوئى دوسرا جونا تؤمكان سے كلوا ديتا مُرحز فان کی برتمیزی کے باوجودوسعت اخلاق میں فرق ندآ فے دیا ۔ اس قسم کا ایک واقعہ مولانا الوالحس على ندوى في مقدم مكتوبات ملد فالى من تحريفوايا سع كه : رحض ترحمة الدعليه في ومجعرى ننازايك جامع مسجدهي ا دافر مائى - اس معدك خطيب صاحب حضرات دييب دكى تكفيرك والول يس عقر الهول فيمونع سوفائده المات بوت بعض بزركول كمتعلق بہت کھ کہا مولاناسننوں سے فارغ ہوکر خاموش سیلے تھے ۔ بنا زہوئی اور پیرخاموش تشریف ل آئے سفر کے افتام کے کہیں مجول کر می خطیب صاحب کا تذکر ہنیں کیا !! (انفاس قدسی

## مهان نوازی

## بوروسى

الالاله من قانون لكني كي تحريب كے سلطين خورعباء اورهكررات كذاردى حضرت مولانا الوالمحاس محرسيا درصة الشرعليه بهت دنون تك حفرت شيخ الاسلام وحد الدمليد كعهان خلفي ربد اسى زبانى حالت بیان کرتے ہوئے فر مایکرتے تھے کہ جاڑے کی راتوں میں بعض مرتب حضرت اپنالحاف وغیرہ می بهانون كوديد ياكرن تق اورخوع باعوغيروا والحدكرات كذارديت حس كى اطلاع كموالول كولجد (مولاناعنانغنى صاحب ليطرنقيب) مين يوتي " بعان بحان برارين" يه كمة الاركان برابرى كابرتا وكرت موف ولاناكوركيها كوسنا بدلين برابرى كابرتاؤكرة مرف مولانا كودكيما بحانا بكانے وقت باورجي باورجي رستا تھا۔آپ کي شيت الك كي موتى محى لىكن كحانا كهاتے وقت باورى ومالك ايك بوق تقے يين بنيں بلكمولانا كوم ف ايك ياو گوشت ملتا تفالیکن کھانے کے وقت جو تھی آگر کھاتے وقت بیٹے جائے اس کوحصد مل جا اتھا ية بني تفاكتيل مي كب مكر سايوے كا ليكن الكولى معمولى قيدى كمانے كے دقت آگیانواس کا کھا نا اور اینا کھانا ملاکراس کوا بنے ساتھ کھلاتے تھے۔ تندرستی گرفے تنگی توسی نے جیل کے ڈاکٹر سے کہاکہ ولا نا اپناکھا ناتقسیم کردیتے ہیں اس لئے تندیسی گرتی ماری ہے -داكرنے بياتويكواكمين كياكرسكتا بول-قاعده يى كرمون ياوكجركوشت دياجاتيكن جب دوسرے دن آگرمعا سنرکیا توصحت میں انحطاط دیجمکریا در کھرگوشت کا اضافہ کر دیا لیکن اسی كرماب سرولانا كافرج بجى برهدك اور يبط سع مى زياده لوك كان مي خريك بون

ایک دن ایک نبدی نے مولانا کی خدرت میں آگر فریا دئی کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور پاس ہی فلار بقدی کھی تھا اس نے میری الحقی چرائی ہے وجیل میں انگفی دو ہے کے برابر تھی مولانا نے کہا کہ تو میں کیا رسکتا ہوں میں مجی متماری ہی طسرے آیک تیب دی ہوں لیکن جب اسے زیادہ رنجیدہ دیکھا توا ہے باس سے الحقیٰ دے کر فرصت کیا۔ یہ دیکھ کرمی نے برجست عوض کیا کہ اب میں آپ کے ساتھا س ہیرک میں خرم بھاگا کیو کہ آپ کے اخلاق اس قدول سے بھی کہ آپ کے ساتھ اس ہیرک میں خرم بھاگا کیو کہ آپ کے اخلاق اس قدول سے بھی کہ آپ کے ساتھ کچھون اور رہاؤ مسلمان ہوجا کوں گا۔ اس پر حضرت نے فرایا کہ برجہ تم تی بہت دن سے مسلمان ہوئم کیا مسلمان ہوگے ۔

دستيارام جى شوكل)

زمانه ممض میں ایک دن کا واقعہ سے طبیعت يكسنبعلى كري سي يحقر يرفراد المع تف میں حاضر ہوا۔ ایک دم نظوا کھائی جیسے کسی کے منتظر ہوں ، فرمایا کہ لے پہلیجا اور م مدونی اُردر عنايت ذبائع ومختلف مكرم رس كف ايك صاحبرن ابني يورى كيفيت اورمفلسى كفكر کے بعد اکھا کہ میں یہال سلم نسوال اسکول میں تعلیم حاصل کردہی ہوں اس ماہ فیس نہونے ک وجے ڈرہے کہ نام فارج ہوجائے آپ مروز مادی کے نویس بہت بڑی دشواری نج مادُك كى حصرت نے ان كونى دى تى اورنس مع كيدنا كر رقم روان فرادى - ايك صاحب فے سردی کے سامان کے لئے مدوطلب کی انہیں محل سردی کا مان نیادکرنے کے لظافری روان فرما یا ایک منی آرڈران سے نام تھا۔اس کے علاوہ جوسلیا مستقل ا مدادے تھے۔ بیاری کی شر مے زمل فریس مجی تھی فراموش نہوئے بعض احقات سخت حیرت ہونی جب پوری غفلت باکرب وبيبنى كي بعد كي بوش آنا ووراً ذيات فهانول في كانا كاليا - اسعد كمان عي اس كبوك بهانوں كے ساتھ كھا نا كھائے۔ ان كے آرام كامكل خيال ركھے ۔ ايک بار مولانا اسعد صاحب كبين جلے كئے الفاق سے ايك بهال كے بارے يں معلوم بواكدا مبول نے كھا البين كها يا مع فوراً مولانا اسعدصاحب كوكوايا اورجب وه حاص بوي توسخت غضبناك مور فرايا بہان بھو کے رش اور تھے بٹر نبطے حفرت کی

اس تبنید کے بعدے کبھی موصوف نے کھانے پر مہاؤں کا ساتھ نہ چوٹوا۔ ایک مرتبہ اییا ہوا
کوسلیم النہ جن کے ذمہ مہاؤں کی فدرت اور دیگر فائلی ضوریات کی زاہمی ہے انہوں نے حفرت
سے درخواست کی کہ روز اندم ف آ دھ گھنٹ کے لئے گھڑی پر دہ کرا کے ماضری کا موقع منایت
فر بایا جائے تاکہ فدرت کی سعادت ماصل کرسکوں حضرت نے نہایت یگا نگت اور مجت کو فریا کے ایک دیم بھرے مہاؤں کی فدرت کرتے رہو۔
فر بایک دید بھائی تہا ہے لئے یہ بہت کافی ہے کہ میری غیر ماضری میں مہاؤں کا فیال رکھتے ہو، بس
سیم اللہ ابھے رہمہادایہ بڑا اصان ہے کہ میری غیر ماضری میں مہاؤں کا فیال رکھتے ہو، بس
مہیں اور ضورت کی ضورت نہیں۔
(مولا ارشیر الوحیدی)

مولا نافر بالوحيدى صاح يجي فراتے بي : خوشبو ، مجول اور مهان الافوت ترديدي عوض كرتا بول كرس في الني عرض خوشبو، سچولوں کے بودے ، چڑاوں اور مهانوں کے علاوہ کسی قبیتی سے نمیتی سامان اور عجیب سے عجیب ترچیز کی وا و حضرت کو توجی کرتے کھی تنہیں رکھا چو یال اور بودے وال آسام اورکیرالاسے زرکٹرمون کرکے منگا یکرتے اور فری رفیت اور مسرت سے ان کی دكيم كبال زايك تق عموم براياس عبرتهم كي في تقيم فراد يك ترود جريان اورعط بری رغبت سے قبول فراتے اور کئی مند بھاس سے مخطوظ ہوتے رہتے ایک مرتبہ ا ك صاحب ف ك ل إدا بيش فرايا جربظا بركولي كماس معلوم بوتى عنى ، حضرت فوراً أصفح ادراسى وقت اينے سامنے اس كوكيادى من الكواديا اور يانى ديا يميرے دين ميں اس وقت يربات أنى كريماحب بهت ذين بي غبت كالنبي علم بوكا . الاقات كرفي في توراست كسى كميت سے بيگاس اكما ولائے - فهان فانے كے محن ميں ايك درخت تھا جس ميں نبايت وشبودارزرد محول لكتے تھے معورت میں وہ بالك بهول كے مشابرتھا - بد ورف ت حضرت مرينه طيبه سالات تحاوربب شوق وجابت ساس كرنيج بمطة تف يحقيق سمعلم مواك اسی منس سے وہ درخت تھا حس کے نبیجے بیعت رضوال کاعظیم تاریخی واقعہ پیش آيامنا

" ميرى ۋائل ج كرير ع طي مطالع كے لئے کوئی تخصوص کم و بالائبريرى ناتني ايك برك مهانول کی صروریا تے علادہ اورکوئی چیز نہو" " كرے كاروبيان حقة كتابوں كالمارين سيمسرك وديود الگ سا بوگیا تھا اس بی ایک چٹائی پر برن - جیتل یا بیاٹری بجرے کی کھال بھی ہو ٹی تھی اور چڑے کا ایک گاؤ تکیے سہارے کے لئے رکھا ہوتا تھاجی میں مجوریا تا فریا ناریل کی جمال مجری ہوتی تھی۔ جاروں طوف کتابوں کے ڈھیر ہوتے تھے اور سلمنے کا غذات کا ایک انبار موتا تخاج درخواستول بخطوط بمضامين اور دارالعلوم كى فأطول اور ديكريا دواشتول يشمل موتا تحا اس چان کی ایک مانب تکری کے تختر پرایک اسٹیل کامعمولی سائل موتا تحاجری چند جڑے معولی کدر کے ہوتے تھے اورای بجس کے زیب ایک کھونٹی پرحضرت اپنی شیروانی، عبااورهام منانك دياكرت تخديبي مطالعه كاكره حفرت كاعبادت فانجى تماتهجيدو نوافل يبي ادا فرات اوراى حكه ذكر ومرافنهي معروت بوت اس مطالع كاه كى اكب جانب حضرت کی چاریا فاعتی اور دوسری ماند ضوی چیک بهارے بچین کے دوری جاریا فی خالی روی رتی مفی اور حیالی یماستراحت فرایارتے تھے۔ گرکم ویش بیندرہ بری سے تقریباتیں گھنے کے ان برجاریا نی استعال میں آئے مگی تی مگر جاریاتی برارام سے تین گھنے اسلسل نہ تھے بکہ دو بیرے كمانے كے بعد آدم كھنٹر اورات كومارے بارہ يا ايك بجے كے بعد تقريبًا وُحالَ كُمنوں بِمِثْمَل تف كوك افرادس سع بس كريم وفي كرنا بونا و طالع كادين ما حربوما اور صورت ميشر اس وظيفريشف، مطالع كرت باكي تحرير واتي موسة ملة بية واوازد عكراور اباجي يا دادامیان" کہدرخاطب ریقے گرم وگ بحض دادی صاحب کوئی روکرانظار کرتی كرحفرت متوجي ول توعوض معاكيا جائع عوما مزاع الردريانت فرات كر بكيول كيا عي ؟ ادركبهى ايسا بحى موناكه انتظاربسبارك بعدمي والس آثايطا وكحري باخرورت كسي علفتكو نة فرط تے اورجب گفتگورتے بہت کھر کھر کھوٹے جھوٹے جلوں ہی اس طرح اولے میے روزمره كازبان أنى تى مرمو بجول سے البتہ مجى مى خوش طبى اورمزاح كى گفتگو فرمالياكم ت

تے جس میں ہم ذواؤں کو بھی شرکیہ کر لیتے تھے جیاکہ عرض کردیکا ہوں گھر کے کسی سامان سے كى كا واسطى نەكفا حتى كەرقت بىر دقت بىمانوں كے بچې اورسى دقت برىدرد بىس دىمانوں كے العلب كين كالسلام كي كالمناع كوجب ريوي في كاربيم كالياتوظ لبا فهيون اس كود يما مك نبي اك روزانفافاً اس يرنظر مؤكئ تودادى صاصب دريافت فراياكه: يكي كلما ہے؟ اس میں چیزی کس طرح تازہ اور لغیرخواب ہوتے رہتی ہیں ؟ اکثر فر لما کرتے تھے کہ میری خوائن ہے کمیرے گھریں جمانوں کی ضروریات کے علاوہ اورکوئی چیز بنہو ۔مرض وصالیں چاریان برالع فرماتے ہوئے ہر کھانے اورجائے کے وقت عمرًا می مولانا اسعدصاحب و تکر زات اوردادی صاحب ریافت زات کرمانول نے کھانا کھالیا؟ مائے ای ای پونکر کھانا دنا شنہ ہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے \_ اوريبي بات آپ كى عادت ثانيه بن كي تنى اس لخ ايام وفن مي مى سے کے منے کرنے کے باوجودجب کے سکت رہی بہزاردیّت کھانے کے وقت جہان خلنے برا برنشرلین لاتے رہے ۔ اگر کھی کوئی شخص جہان کیا تھ بطلقی سے بیش آیا اورا پ کوعلم ہواتو ائتها في عفيناك بوئ - ايك رضر إيك ماحب تقريبًا دواه مقيم رع نه از رض من من حضرت كى عالسى س سرك بوق فادم دمان فاندن ان سكهاك: تم دو نعيني معقيم بون حفرت ك ماسى الما مقصدين كرت بواور فازر صفي والريبان آف علمها الوي مقصدين توجا وابناكر إربكيموا اتفاق اورشوى قسمت سحس ونت خادم في يكفتكوكى اس وتت مي بھی وہی موجود تھا۔ بات دفت دگذشت ہوگئی اوروہ دیمان رخصت ہوگئے۔ بہارے ذہن سے مجى واقد كل كيا مبيول كے بعرض سكوي واقعكى طرح معلوم بوا حضرت كى فدمت ميں راقم الحروث مافر اوا توآب مطالعهي معروف تف عول سي مجدينظ بطرى مجه والمنا مروع كودا: مهان سعيس نيكهاكه طيعاؤا مرك ، گرها تواى لي بيدا بوا تنا ؟ يون توعمو اً حفرت محص مختلف باقول يرتنبيه واياكرت تصلي حب كمي يرتنبه زبان وبيان كى مدے گذركردت مبارك منك بينيخ والى بولى بيلى يى نظرين اس كا نوازه بوجا باكر انخا أج جون مي حضرت في میری جانب نگاوا کھائی کچے فرا صورت مال کن زاکت کا احساس مولیا اور بنایت صفائی کے

سائق اپنا بقصور مونانا بت كرنا شروع كرديا و زايا : " تو وال بوج ديخا ، تو ن روكاكيون بي الله اپنا بقصور مونانا بت كرنا شروع كرديا و زايا : " تو وال بوج ديخا ، تو نے روكاكيون بي الله ميرا فيل نحيال محاكم ميرا فيل نحيال محاكم ميرا فيل محيال محاكم ميرا فيل محيال محي

دمولانا فريرالوحيدي)

ا ایک واقع جے سی نے خود تو بنبی ریکی مکی چلم بحررب بوتوه کې تازه کرلينا برا تواتراورتقرمزات عائمنا ب. ير بع كدا كم رات حفرت إده بج درس صويف عن فارغ موكر تشريف الت تومهان خاف میں ایک بڑے میاں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے ، حضرت نے بجائے اپنا نام بتانے کے بڑی زی مے دریانت کیاکہ آپ کو کھے کام ہے ؟ جمان نے کہاکہ دراحقہ مورو اِتعیل مکے لئے حضرت بری آمسنگی کے ساتھ جاریانی کی طرف برھے نصف شب کاوقت اور نواب وبداری كى شكش كا عالم كا اوربهان مجى كي ضعيف العر تف حضرت ماربان كرياس بنيج توجى الثما فيمنس چاور مان اورا محسي كحول كرديكين كرحت كوال ندى اور ليخ ليش فرايا كرميان جب علم مرب موقوعة معى تازه كرلينا نرمان كبستان فنبي مواع كجرمزونين أياحفرت حقد كرزنا نخا رتشريف لائ الل فانموخواب تقع فودي حقر مازه كيا اورا كارب بناكر جلم مجرى، اده برك ميال في سوجاكم أنك قولك المخول بيناب سعمى فادغ بوليل چنانچدوه پیتاب عنارغ برکرآئے۔ ا دهرسے وہ مهان نواز میر بان حفر ایمنیے جب راے ميال في مطرت كي صورت دلي تونيع كاسانس نيع اوراوير كاسانس اويرده كيا بالله جوار كر كرا بوكة ميكن حزت في كمال شفقت اكمارى فرايا : يدأب كى عنايت به كدآب في ضرمت كاموتع ديا - ہمارے والدمرحوم حقركے برے شائن تقے اس لئے تجھ تو حقر بحر فى مادي اور بيرويهان كى فدرت ين تورابشرت دا تيازى -(مولانا فريدالوحيدي)

وسترفوان براكركوني مهان موجودة بوقة توفوراً دريانت فرلمت، عام تو ب كران ك إدر بعظامات باكر دريانت زماي كرة تح مثلًا دہ جوسیاہ شیروانی بہنے ہوئے سے یا وہ جولا ہورسے تشریف لاتے ہیں "غیرسلم بہان کے لتاس سدديافت كركسزى كواتي بازاد غيرسلم كالتحكايكا اواكهانا متكواكر الخدائ شركي كرق تق الرغير سلم بهان كوشت خور بوتا تواسى عام دسترخوان براورعام برتن يرجس بي سبكارم ... بوت شرك وات مح - كمانا كول وسترخوان بركما ياجانا - درميان میں ایک طری قابیں سالن یاطشت میں جاول رکھے جاتے اور اس کے گروتمام بہان میربان بيضة - دسترخوان براميروغريب بسكوئي اشياز ندبوتا تفا اوراس موقع يروز يرونفيرنيس وغلس تاجدكسان سبدوش بردش نظرات ا کھانے سے پہلے مفرت اپنے ددنوں اکھ خوب ایجی طرح رھوتے الابطعام اورانبي توليه عنك زات يقع جو في بوت ادر فوب چاكركاتى يى ناكثركانى كى مقداركو نغورد كيما فريم هدوجيا تيول سازياده كيمير اندازے می نبیں آئیں لطف برکم تعدار اوری اس وقت ہوتی تی جب ایک ایک کر کے سب وہان فارغ ہوجاتے تھے۔ کھانے کے بعدرونی کے جھوٹے چھوٹے کھوٹے اورکنارے جدوم شركاء دسترخوان برجيور كرامط مبات تف جعزت والاانهين حن تركها في كم عادى تف کھانے کے ساتھ بڑی زفیت سے شہوا شعال زمایا کرتے تھے ۔ اچارا در پیٹیوں سے جی شون زما تے بی نے بھی کھانے کی اکسی خاص چیزی فرائش کرتے بنیں دکھا الدیکسی کھانے یا معمان دغيه كانتعيص اورمران كرت دكيما اورسنا - كمرك وك قرائن سات كالمادون كانداده لكا ياكرتے تے - وادى صاحبجبكوئى خاص چنر تناوذ مائيں تو يم لوگوں سے معلى كتى كحضرت نظال جنززيا ومرتبلى يكى كساته واوربنيا البنديد كى معام كذكامون يم والقابعا بنيون اوربيوا كال كحضرت رحمتاننر يننيول اوربيواؤل اورا قرماء كى امراد مليعوا الداد فراتے رہے تھے اسے می متعدد افرادمیری نظرین بی جبین بدندگاری اور به کاری کے دور پی متقل اماد

ديتے رہے ان يس مسلم اور غيرسلم كى قب در مرى اقوام كے مجبور وستى افراد كى بى كاربرارى فرماتے تھے۔ اعزادا قریابیں بولوگ مفلوک کال ہوتے ان کی ا مراد ماضابعگی سے فرماتے عید و بقرعيد كرمواتع يرآباني وطن طانده بوخة تونماد سيهدا واككرون مين خورتشريف لعطة اورعيدي تقسيم ذماماكرت ميرب والداميرما شامولانا وحيدا حدمدن مروم حطري برع بعانى مولانا صدين احروت النظيم ك والك تع مرف عمال كيديات بي بي مجتبع كي برورش وكمبواشت ابن ومرك كفي . مالماس نظر بند بوت توسيخني الحى وبال بمركاب رباء رميز طيبر عمندوسان بتقل بوي توجي يربرادران أغوش شفقت سے جدا نرجوا تعليم وتربيت اور شادى وفيروسب كي اپنتكفل يى كيا كم ويش كجيب بزار كمرت ان كے الا الى الى ثنان كان تحركوا يا وجب موصوف عن المشاب می النزکوبیارے موگے اور ہم بن کیا بیوں اور دومہوں کے حصة میں تیمی آنی توحفرت رحمة الشرعليه فياس طرح بمالي سرول برا كقركا اورداول سے اصاصيتي دور فرابا كه ورقم كى نوى ددېرىك بىي كىچى محسوسىنىي بواكى باك مروك براپ كاسايىنىي بى يىيىنى تو عام طور يراك يهال تك كرمين باشندگان ديوسندي مجع مفرت كا وزد محية رب يهاي بين كازاني كرس فيونى سائيل آئ و مجهاورع كراى صاحزاده اسعدكواى سي مام كا شرك بنايا سوارى كى تربيت كے اللے محود استكوا يا توم دونوں كے لئے الك الك دن مقرفر مادیا - بڑے درت وشوق سے ہماری شاریاں کس فرفنیکواس در نفسی نفسی س جيك مفيقى يؤن كے سائف يرفلوں مروفيت عنقام يستع الداس كى اولاد كے سائد ايے غیرمولی مروجت کے برنادُی مثال می شایر شکل سے نظرا نے ۔ والا نافر والوحدی اتے اپنے کام سے اور ٹھرتے ولانا کے بہاں دیوبد اپنے جی کاموں سے آتے ا مِن كُنَّى إن كِيما كِنعِف لوك کوئ تحصیل اورمنصفی میں اپنے مقدمات کی بیروی کے لئے اور کوئی اپنے کسی عزیدسے ملاقات کی غرض سے مترقیام مولاناً کے بہاں ہوتا - میں نے یہی دکھاکہ خود اپنے جانوں کو بھی مولائے کے یمال بہنجادیتے۔ برکت طعام کی کامت میسی میں نے مولانا کے بہاں دیکھی کسی بزرگ کے

يبال نبي دلين - ايك بى رالى بوتا تنا - ايك تا نبرى بركاني مي اوروشيال بالكين عِنْ ما فرين بلخ مات سير العالق اور كمانا كاربتاب على فحجب ملاناك يهال بهان مين كااتفاق بواتو كها نے والوں كى تعداد اوركى طعام كود يكيتے موسے ميرے دل يس خيال بيدا مواكريك انوكاني ندموكا كراسي ساقي كالياراس امركاس في متعدمار ومولانا فاضى ظهور الحسن مسا سيوم العكا) مثايرهكا

ایک مینی گواه کابیان ہے کدایک مزنبہ کھائے کیونغریمایک صاحب جوہدین

اوسيده حال لوكول كا درجركيا موكا ؟ كيلون ين مبوس تح دوسي معنوات

ك مفيد لوش ال معزز جو في ك وج عموب الاكما في كالق يعجم الم الم يحديد ف ديماتوسائف كاف كاف فرايا - اتفاق سع وه اليصاحب كياس البيط وبرسموز اورمفيدوش تح يموصوت ال كرياس بيط ما في وجرس كي كبيده فاطر علم يوسي تھے یکوں کرتے ہوئے اول الذكر بهان کے كلف اور پراٹنان كے ساتھ كھارہے تھے جعرت في ال صورت عال كا اصاس كرت بوت زماياك المحفة إ وه ندأ محفة تودو باره فرماياك أملية أب الصية! اب وه أسطح توحض في ان كذاب بيلومين بناليا اورفراياكدا حجى طرح اور اطینان سے کھائے ابھر فربایا کسی کوکیامعلوم ہے کہ ان بوسیدہ مال لوگوں کا المطرتعالی کے پہل كتنا اوني درج موكا - يك كرسفيدوش صاحب بركم ول ياني بوكيا اور بعدمي ال مفلول الحال ممان سے انہوں نے معافی مائلی \_ اس وسعت مہان نوازی یہی معالم ختم نہیں ہوجا تا ب ملكمبت سيمزورت مندول بيتمول اور سيواول كى امدادول كاسلمي مهيرمارى ربتاتها جناني مولانا عبيدالترصاحب سدهى حب كحريازمي رسع حصرت ميشران كويجاس روسيرا مواركحاب سارسال فرات رب جودوعطاكا يرسلساراس تدربي فيدمرا تخاكم (مولاناميطابرن صاحب) بهت سقريبى حضرات كوكعي اطلاع ننون مى

امك مرتبر دمينان لمارك

اردمانون سليخ انتظام بوسكتا مح توس عي كاسكتابون

سینیخ در استران برای نیام فراتے ۔ ناجیز کومتعدد مرتبہ حاصری کا اتفاق ہوا می اور جون کا رمضان مخاگری شاب برخی اور شدید گو جل رہی تی روزا نہ بہانوں کی ایک شرتعداد کا اوسطاحا۔
اہل خاند نے آپ کے ضعف کے بیش نظراور موسم کے تقاضے کے بوجب ومن کیا کہ سمو کے دفت
آپ کوئی میٹی چیز تناول فرالیا کریں ۔ یہ می کر بہا کیا تباع سنت نے بجب نظر ایا کہ ، مبرے مہمان روٹی سالن کھائیں اور میں میٹی چیز استعال کردں ؟ اگر مہانوں کے لئے انتظام ہوسکتا ہو توی کھاسکتا مولی شام اور میں میٹے چاول یا بشر موں کا اہتمام کر قدیمی میٹے چاول یا بشر ماسویوں کا اہتمام کر قدیمے۔
اسویوں کا اہتمام کر قدیمے۔
دولوں کا اہتمام کر قدیمے۔

جناب مولا نافيض الترصاحب فيعن آبادى تجآز ساری رانعبااوره کرداردی حفرت في الله والعد كي شاري یراس زانے کا واقعہ ہے جب کروصوف دور ہ صدیت میں تھا ور دارالحدیث کی آمرورفت کے وتت لاستے میں حضرت وحمة السّر عليكولالطين وكها فدير مامور تقے ان كابيان محكد وس سے فاسغ بوكرايك دن حضرت رصنه السُّرعليه نصعت شب كر ترب مكان تشريف لات توجهان كان میں دکھاکہ ایک صاحب بہت خسنہ حال اور دب بو کوے بینے ہوئے چار پائی پر بیٹے ہوئے ہیں حضرت رجمن السرمليد في مع ما ياكر: ان سع يوجيوكرجب ما يع بهان سورع أي وهكول بير بي المحديد يرواكر حفرت فودى ان صاحب كى طوت بره اوروريات كرفير جب بمعلوم بواكد النيس كسى في رسترخوان سے المحاديا اوران كے حصة بس كوئ لحاف وقيره بى نمي آيا كانوه فرت بدر مناظر و عدارارام دريان فرات مح ككس في حركت كى ب ؟ مركحه بيتر في الغرض حفرت رحمة الشرعلية فوراً كلوي تشريف المك اورخود کھا ناکتے ہوئے بام رکشرلیٹ لاکے اوراس دقت تک یا بر بیٹھے رہے جب مک کوہمان كهانے سے فاریغ نہیں ہوگیا۔ ساكے بهان اورامل فانہ سو بچے تھے جھرت اندرتشريف ے گئے اور اپناب رامھالات اس کو بھیادیا اورخودساری رات عباد وڑھ کر گذاری مولانا فیفالنگر صاحب كابيان محكي في بهت احراركيا اورجا إكرابنا بستره في ولا اورحضرت أرام (مولا الشراح منافيض آبادي) زاي گرآب نے کی طرح یا اسگوارا خرمائ - خود مقروض تحلین میراقرض اوافرمادیا اینا اینا که دوست ترص انگا .

ابنها که دوست ترص انگا .

انبول نے احقروز فر دیالین صورت مال کی ایسی ہوگئ تھی کے خفرت کواس سلط میں سفارش فرمانی پڑی کئی کے خفرت کواس سلط میں سفارش فرمانی پڑی دوموں نے حفرت نے دوافت سے وفت برا دائیگی نہوسی توافوں نے حفرت تحت الله ملی دیری جفرت نے دو وقت میانی جیب سے ادا فرمادی اور احقر کو مف اطلاع دیری جفرت نے دو وقت می دوسول کرنے کی نیت سے ادا فرمانی تھی اور نہ آج کے میرے کھی یوفیال بیدا ہوا کو حفرت کی دواد فرموده وقت می کے ادا فرمانی تا ماحقر کو معلوم ہے کہ اس زمانہ میں صفرت کی وصولی کے لئے دورات کی اس زمانہ میں صفرت کی دورات کی اور خدا ہی مان ایسی میا ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں صفرت کے دورات کی اور خدا ہی مان ایسی میا تا ہے کہ ان نہ اردوں خدام پر کتے بیش الوسائی حفرت کے جول کے جزما کا الله عنا احسن ما یجانی به عبادة المقی بین وحفرت کے جزما کا الله عنا احسن ما یجانی به عبادة المقی بین و مول نا نیر محموریاں صاحب)

مہاؤں کے لئے نہوئی ونت تھااورنہ قاعدُ حب ونت بھی مہان آ نا گھریں جرکچے ہوجود ہوتا مہان کے سامنے لاکر رکھ دیا جا ؟ ن آتے آپ نہایت خندہ پنتیانی سے ان کا

مرقسم کے مہان آئے اور آپ خندہ بنیان سے ان کا خیر تفدم کرتے

عالم، جاہل، شہری، دیہائی نوض کہ ہرشم کے ہمان آئے۔آپ نہایت خدہ پیتانی سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ساتھ بھا کھلائے۔ ایک مرشم ایک ہمان آیا جس کے گھروں سے تعفن کے کھیکے اٹھ رہے تھے اور ساتھ بھا کھلائے ۔ ایک مرشم ایک مہان خانے میں کوئی بھی اس کو ابنے ہاں کھانے کے وقت محفرت جب مہان خانے میں تشریعت لائے تو اسے ابنے ہرا بر بھا کہ کھانا کھلایا اور کھانے کے بعدم نہ انتہ صاف کرنے کے لئے ابنا تو لدیمنا بیت فرایا۔ توب بھیے کی وجہ سے معفرت کے گھروں پر بھی چند جو ہیں چڑھے گئیں جن کو آپ نے اندر تشریعت کے پڑوں پر بھی چند جو ہیں چڑھے گئیں جن کو آپ نے اندر تشریعت کے پڑوں پر بھی چند جو ہیں چڑھے گئیں جن کو آپ نے اندر تشریعت کے جواب کے مارک صاف کر دیا ۔

دانفاس فلوسيرا

آج تو پر بمیز توڑیں کے الگذینے دیتے تھے۔ اگریمی اسازی طبع کی بنا پر آپ کے م احضرت وجمة السُّر عليه الين كما في الديمانون كمان كم لے پرمیزی کھا ناتیار کیا ما اقوا سے بھی آب مہانوں کے سالن میں طادیتے می عصدوری ب آپ پرا کا ملہ ہوا اور کئ دو پر میزی کھا اکھاتے ہوئے ہوگئے نواکی دن فرایا آج توبر میز تورمی کے، مہانوں کے ساتھ کھائے ہوئے کئی دن ہوگئے \_\_\_\_ (انفاس قدسیہ) ابک مزنبه رمضان شریعی می آثیسے عوض کیاگیا کہ آج کل گری اوخشکی زیادہ كياسب مهانول كے لئے انتظام ہوجائيكا مع سوی میں کچے دوره فوش فرمالیا کریں ! آپ نے دریا فت کیا کہ کیاسب مہانوں کے لئے دورم كاانتظام موجائكا؟ چونکه انده ین اس قدرزیاده دوده کی منسرایمی دخوار محی لبذابه طیایا کسی می چاول یا کھیروغیرہ نیارکرادی مائے اوراسی میں وودھ وغیرہ ڈال ریامایا کرے ۔ چنانچر ایسا ہی كياكيا اورحضرت مجى سحرى ميس كالقومى جاول كيراستعال فرات دانفاس قدسير) طلباءكي ايك جاعت ليي بعي تفي حضرت مولا ناحس كي الميامل فرایارتے تے۔میرے بی کرے یں ایک ماحب رہے تف جوككا فيروغره برطف تف - اصولاً انبي مرسم سع كما نانبي متا تحاري بياك وملم اس لئے گھرسے انتظام كاسوال مى تبيل بيداموتا تھا -ايك دن ميں پوچيد بيلماكه: حبّاب إكب كا كام كي حيِّنا ب، انهول في جواب دياكة وحضرت في "انتظام فوا ديتيمي! ايك مرتبراتم الحروف مولاناكي فايت مي ماضر كفا ويكرها فرين محى كافى تعداد مي موجود تھے، عرضیاں بیش کی جارہی تغیب کدا کی طالب علم نے تھی عرضی بیش کی حضرت نے اس غورے پڑھا س کے معدوریانت فرایاک تہا ہے گریک سفر کاکرایم کتناہے؟ اس فے عمن كيا: بندره روبي إآب في دريافت فرايا : كيورو يهم ال باس بي يا بالكل مني بي اس في كها: - مات دولي بي إي ي كراك في جيب المفردي كا اوراس كوعنايت زوت اِ بعد کو تھے معلوم ہواکہ سال مجریں اس تنم کے واتعات متعدد بار پیش اُتے ہیں۔ دمولانا تجم الدین منااحیاتی

ایک مرتبصاحبزادہ مختر محضرت مطلاً اسعدماحظ مت برکائم کے اموں

کُل کام صرب کے رومانی تصرفات کے تحت انجام بارہے کھے

صاحب فے رجوکداس وقت مکان کے

منتظم تنے کسی مہان سے نرش ہم میں گفتگو کی اور حضرت کک یہ بات بہنجی تو بے منارا من جوے اور فرمایا کہ جو اگر کوئی تخص میرے مہانوں کو قرالًا ، فعالًا یا اخاراً وکنا یتاً بھی کوئی تکلیف بہنچا تا ہے تو مجھے مخت اوریت ہوتی ہے یہ بے جا نہوگا اگر موقعہ برطانڈہ میں گذارے ہوئے ایک دمضان البارک کا ذکر ہ کر دیا جائے ہوں توسلہ و بانکندی کے حالات نتائع ہو بھے ہیں

مگرفرت صرف یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مقامات بروہاں کے مقامی حضرات میز بان اور حضرت بران اور حضرت میز بان بحثیت مهان موت میں فوعیت دوسری ہوئی تھی۔ بہاں حضرت میز بان

موتے تنے اور تمام حضرات من خالص مهمان" اس نے انتظامی امور بیں کوئی ووسراتنحص مافشات منہیں کرسکتا تھا۔ سے سے سلام کے رمضان السارک میں طانڈہ میری سپلی اور مدقعمتی سے اسمنسری

من رسل ما والمرابع كوما فريوا اس وقت مرف الهرم و جهان تحد زنانخنا فه كا

وال مجھے معلوم نہیں - لوگوں کی آمرورفت اگرمہ جاری تھی تاہم مہانوں کی تعداد مرابر مڑھ ہے کا کھی معلوم نہیں ۔ متحق - دمضان کے اخری شروییں برتعب داد ۵۰۰ کی صریح کی آگے کی گئی -

آسام ، مشرقی پاکستان ، بنگال ، بہار ، ببئی ،گجات اوراحد آباد وغیرہ سے آنے والوں کی تعداد زیادہ محتی ہے۔ باک سال رمعنان المبارک کا مہید مئی جون میں واقع ہوا تھا۔ اس لئے گری اُڈ اور بیش اپنے شنباب رکھی ۔ کھانے کا

تونی الحال ذکر چھوڑ ہے اغور فرایعے کی مہانوں کی انٹی کثیر تعداد کو صرف محفظ بان بہنجا ا

ہی کننا اہم سٹلہ تھا ؟ مکان کے ایک گوشے یں کنواں تھا ۔ جس کے سامنے کا بڑا حوض ہر وتت یانی سے بریز رہتا تھا ۔ مٹی کے بڑے بڑے شکے دیت بیں گڑے ہوئے تھے ۔ ربیت کی

وت بال عرر ربه عاد معرك بعد اور زبار موا الفاء البيول مين برت كايان اس كے علادہ ترر كھنے كا انتظام عصر كے بعد اور زبار موا الفاء البيول ميں برت كايان اس كے علادہ

144

ہوتا تھا ، افط اروسوم کے دنت مدینہ کی مجوری طری فیاضی سے تقیم کی ما تی تھیں اور تا مجنی كے بڑے بڑے تسلون بن تراوز كے مكوے تكراور بوت كے ساتھ بجرے رہتے تھے جوكافعارى اور شربت دونوں کا کام دیتے تھے نماز مغرب کے بعد کھانے میں تا زہ خمیری رونی اور فاص کھی میں نیارکیا ہوا کری کا سالن بین کیا جا اتھا سوی کے وقت بھی سی انتظام ہوتا تھا۔ البنہ اس وقت دليا ، ميط جاول ياسويون كامزياضافه بهوما النمار جرت اس بات برموتي مى كران تمام انتظامات مين نبررياني تفي اور نكوني وقت ، نه شوروشغب تحا اور نه ملف نا دومنگامه رجياك بالعوم اليه كثير عجع اوراس فتم كرواقع بر موتار بتا ہے۔ بركام مهابت سكون كسائة مور إنحاا وراوكوں كوكسى تتم كے اضواب كا احساس تك نرجوتا تا جوصرات است بڑے جمع کو کھانا کھلانے کا تجربر رکھتے ہیں وہ انتظامی دشواروں کواھی طسم سيم كنة بن - كيراكرايك دودن كامعاملم وتوجى مضائق نبي - يهال تولور ايك ماه مسلسل المكراس سي عي زياده) ير دورطبا تخا-اكثر حفرات كامعده خميرى روشون كا مادى منهي بوتا اورانهي رياى كاليف بيداموجاتى مي خصوصاً جبر شي مغديه آرام كاسوال ہی شہرا ہو تاہو مگر جہاں تک مجھے ملم ہے کسی سے معدے میں گران تک کی شکابیت كنف من منهي آئى -ان السام امورك باركمي اكثر غوركرا رمنا مخا- بالأخراك المكافة يراك منام كام حضرت رحمة الترعليدك رومانى تصرفات كى بركت سانجام يارب كف ـ رمای احرف ن صاحب لامروری

منازمیں سنرہ کس لئے ہے ؟

وگرسن و ترا دیج بی مشغول کے ہے ؟

مخط فرا بی سے کوئی صاحب منازیوں کے قریب سے گذرے رسلام کچیے نے کے بعد حضرت کے بعض مصاحبین نے ذرا تائج کہے میں کہنا مثروع کیا کہ: لوگ صفوں کے قریب سے گذرتے ہی اور یہ خیال نہیں کہنے کہ نمساز میں خلل واقع محل کے بیکھ انداز گفتگو میں درشنی محتی اور مہمان کی توجین ودل شکنی کا پہلو بھتا کھا ، اس لئے حضرت نے انہی صاحب کو تنبید کرتے ہوئے فرایا کہ آپ خودا بنی کو تاہی

محوی بنیں کرتے ہی اور دوسروں کو بڑا مجلا کہتے ہیں آخریف زمیں سروکس لئے قام کیا گیا ہے ؟ اور مچر آپ کی ساز ایسی ہوتی ہی کیوں ہے کہ فراس بات ے فرمن منتشر ہوجائے ؟ .

دمقدم فرمودات حفرت مدنى)

## ونسروتني اور خارب خلق

مين ايني كم مائيكي سيخودوا قف إول كايك شاكردني البيدامين مولاناشبيراحرصاحب عثاني مروم مولاناموصوت كے محاسن برا كي مفتون لكى اوراس ميں مولا نامروم كوتمام علمائے عصر بر فوقیت دینے کے لئے تعض واقعات لکھے۔ان میں بیمجی لکھا تھا کہ مولوی مجید حن مالک اخیار مرسنه فيحضر يتشنج الهندك زجمر برفوا كربيحنى كولاناحسين احرصاحب مدنى سع واكش كى-مولانا في محيد فوائد لكه مولوى مجيد ن كووه بيندند آئ -لهذا النهول في مولانا شبيرا محملة كى طوف رحوع كيا مولانا شبيرا حرصاحب في بطورينون كيد فوا مُركم كم وكلت ومسب بندك - جونكه اس معالم ك متعلق محمر كري يعلوات ماصل عني - اس لئ مين في صاحب مضمون سے کہاکہ یہ واقع فلط آب نے لکھا سے مولوی مجید سے اس کے متعلق استفسار تحيية إ اوراك خطيس فحضرت ولاناكولكهاكه مجيدس صاحب كواس جانب توجه دلائيس مولانافي ميرع جواب سي تخرير فرما ماكسي ابنى كم مائيكى سفود واقت ادران کامعترف بول لبذا اس فتم کی کدد کا وش کی ضرورت نہیں - ومولا انواس سے زیادہ اور کھے نے تحریر فرمایا) جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے وہ سے کہ مواوی محدث منا في حضرت ما فظ عبدالهمن صاحب سے فوائد لکھائے کے اور جومعاوضہ پیش کیا اسس کو مانط صاحب مرحوم في منظور ندكيا حضرت رجمة الترعليد سيمي لكموائ تع مراسفار وشاغل باعث مولوى مجير صاحب يرمح لن مع المراد ورولنا عماني عمالمكرليا. ومولانا قاضي فهرالحن منا) فروت خلق این ایک مرتبر اکھنوسے آر ہاتھا ، میری ظبیعت بہت خوا بھی ۔ خورت خلق جادر اوٹرھ کرسیٹ پرلیٹ گیا - بخار تھا - اعد ارتکلنی تھی اس لئے لعجى بي كرابتا بعي محا- مجه معلوم نبي كركون استيشن آيا اوركون مسافر سوار جوت اور

امرے - بریلی کے اسٹین کے بورکسی صاحب نے میری کمراور یا دل دبانے شروع کئے مجے بہت راحت معلم ہوئ وہ جم دباتے رہے اور میں اسٹا مہا ۔ مجھے پیاس نگی ۔ میں نے کہا کہ مجھے تحدور ا پانی پلاؤ ا انہوں نے اپنی صراحی سے کلاس میں پانی اٹٹریل کرمجھ سے کہا کہ لیجئے امیں اسٹھا تورہ یک کم مولان انتھے ۔ مجھے ندامت ہوئی اور میں نے معذرت کی لیکن انہوں نے مجھے اس درج مجبور کیا کمیں کھولیٹ کے اور وہ رام پورٹک برا برمجھ کو دبانے رہے ۔ مجھول اسٹھ کے بیریش اکھ کر بدید گیا ۔

رمولانا فاضى ظهوالحس مناسيواردى

مولانا قبدالترصاحب ناروتی کی می رسیده بزرگ بی دامور می قیام رستایس صفرت مولانا عبدالقا درصاحب رائے پڑی

حسين احمد كاجونا ندائها وكي (فدس سرة) تقسيم سه بيني الكه باس قيم فرما يا كيف سه الدين المراح المراح المراح الم المراح ال

فرمايا : عهدكروكة أتنده

دوبندس عیم مع اور تولا اسین احدماحب مدی مربیه طیبه بین را روع ای ادامه اسین احدماد جمیمان قیا

فرا مولاعبدالترمامب فاروقی کابیان بے کدایک دوزجب کریں حضرت مدن کے ساتھ مسجد میں بناز پوط صفے گئیا تو والسبی میں مولانا کا جو تا اس مولانا اس وقت نوخاموش رہے لیکن دوسرے وقت جب ہم لوگ بناز پوط صفے گئے اور نماز سے فارغ ہوکومسیوسے

والپ، ہونے لگے تومی دیکھتاکیا ہوں کہ مولاناحسین احرصاحب میرے جوتے اپنے سر پر رکھے ہوئے مارہے ہیں۔ میں چیھے چیھے مجاگا۔اس پرمولانانے مجی تیز حلینا شروع کردیا۔

جوناسريرسي الكرنيج ركها - دولانا خانجن صاحب ملتان)

وستول سے تِنگلفی اورتواضع وانگماری قراضع وانگساری اوردوستوں سے

بِ كلفي آب كى طبيعت كاجزولابنفك على ميمون نمون ويق تح كراب الميازي خميت

کے مالک ہیں ، واقع الح وف کے والدجنا عافظ ڈا ہرسن صاحب امرو ہوی سے اسی فنم کے مراسم تح - والدصاحب جونكرماجي الدادالله صاحب وحضرت كنگوي اورحضري فيخ الهندكي فارت وصحبت مي عرصدوادتك رب تح اسى كي حضرت وحمة السّرعليكوان سيكراتعلن تها -وسيرمين امروبهم سي جمعية علمار كاا طلاس موا وه أمول كامويم تها- بهارك يهال تفرت کوروت دی گئی حفزت کے با خدمفتی اعظم مولاناکفایت استرصاحب مجی تھے۔ طریاں مب حضرت تشرلف لائے لوگوشت کی ہانڈی کئی رکھی تھی ۔صرت نے ازراہ خوش طبی تے کلفی براه را ست بازای می سے شور بابیا منروع کردیا بر دمجی نظر کی کرجمله مرای نیمول حفرت مفتى كفايت الشرصاحب بي ماخت قبقه ركان برمجبور موكة - رمولا السيطام ونما) حضرتُ ايك تقرب من مجرانون تشرفيف لائم موت تف -الولانا معدمیاں صاحب می براہ نظے میزبان صاحب نے ایک ماص کمرے میں حضرت کے کھانے کا فتظام کیا ادرا صرار کیا کہ حضرت وہی نشریف لے ملیں چونکدوالان میں اہل تصبی کھارہے تھے اس لئے حضرت فحاس انتیازی شان کو قطعًا بيندندكيا ورحب زياده احراركباكيا توفرا ياكر فضاع حاجت كے لئے بھى انسان يى جأنا بع جبال سبجان إلى والغرس أي مجمع من تشريف لائ اورسب كرسانداى عام رمربيفو في مناجيراون وسترخوان بكانا تناول فرايا-كئى سال كى بات ہے كد حضرت شنج رمنجل نشريين مخملي قالين برميني سيأ لائے تھے حضرت کے میزان کی جانب سے اس بات کی اجازت نظی کوئی دوسرے صاحب حضرت کی دعوت رطعام) کریں - البننہ چاہے کے سلطے میں ان کی مبانب سے عام اجازت تھی چنانچ میں فرحضرت کو میائے بر رعوكيا اورآپ نےميرى درخواست منظور فرمالى - اوراب نے نما زجعه كے بعد كا وقت مقر زمایا۔ میں فحضرت کی نشت کے لئے جازم برخملی قالبن بچھادیا۔ وقت مقررہ پرجب حضرت تشريف لاستا ورمازم بمخلى قالين بجها بوا ديمها أوبهت الاص بوسة اور اين وست مبارک سے قالین کوا مظاکرایک کنارے کردیا۔ بی نے بہت اصرار کیا اور کہاکہ

حضت اکم از کم دری بی بیمانے کی اجازت دی جائے لیکن حضرت نے فرایا ، کوئی خرورت دقارى محرسلطان الدين صاحب بنیں یوں بی علیک بنظا ہوا ہوں -أيد مرتبه ايك خسته مال شخص جركد قوم كاكندهيلا وغيرسلم الخفا دروازے برا کر کوا ہوگیا اور کہا کہ مجھے بانی بلادو احضرت کے گردو بين بهت سے آدى مبيطے تھے مگراففان سے سي وخيال بنين آيا حضرت اس كي آوازس حكيم تھے خود المے اور ماکنل سے لوٹے میں بان بھرناشرف کردیا۔ اب و شخص کو تنبیروا اور شخص نے آب سے اوالیناجا المکسی کہنس دیا ورخود ماکراس شخص کو بانی بلایا دمولا نافضل الكريم صاحصينى) كسيخص كودست بوسى يا قدمبوس كامونع المان ديتے تھے۔ ايک مرتبرايک فيرسلم نے تعظیاً آپ کے قدموں کو بچوا یا اوآپ اس طرح تولی کرمٹ کئے جیسے قدموں تلے کوئی سانب اگیامو آب مار بال پرتشریف فراتھے آکی شخص نے قدمبوی کرنی جاہی تو آب اس طرح چونے کہ وہ خص گر الله الركون تخص مصافح كركے أسط قد يوں سيميد ملما تو آت شيد فرمات ا اك مرتبرالي بى موقع يرزباياكه: - آدميول كى طرح طو! ومولانافضل الكريم خال حسيني) ایک دفعرکا ذکرہے کہ آپ کے استاد وست مبارك سے نالى صاف لى محرص ي المدرجة الدعايد في یاخاند کی نالی صاف کرنے کے لئے معبئی طلب فرما یا۔ اتفاق سے اس وقت معبئی نہ طاتو حض فنيخ الاسلام بصدّا متُدعليد في اپنے دست مبارك سي خودى نالى كوصات كرويا -رحيات شنج الاسلام) اسارت کرای کے زمان میں مشہور لیڈر مولا نامحوعلی صاحب حفرت ننيع رجمة التدعليه س نفيرقران كريم يرض تصاور صري كابيداحتام فرمات تف اس ك ماوجود حضرت شيح ومتدالتد علييس مدمت خلن كاجوب بناه

جزبرتماای کا انمازه حرب ای واقع سے ہوتا ہے: اولانا محرعی صاحب مروم کوکٹرت بول کا عارضہ تماجی کی بنا پرآپ نے پیشاب کے لئے برتن اپنے کرے ہی ہی برکھوالیا تھا۔ بربرتن اکٹر د پیشر پیشاب سے بحرار ہتا تھا لیکن مولانا محرعی صاحب مروم جب علی الصباح بربرار ہوتے تو وہ برتن پیشاب سے خالی اور دُھلا ہوا صاحب سخر انظرا آنا ۔ کائی عوصہ تک پر محمد ان کی ہجھیں مذاکی التفاق سے ایک دات عین اس وقت آنکھ کھل گئی جب کہ حضرت بیخ رجمت اللہ علیہ اس منت آنکھ کل گئی جب کہ حضرت بیخ رجمت اللہ علیہ اس منام محمد کی عرض سے لئے جا رہے تھے۔ اس وقت معلی مہول مخدوم جہاں منام جمع ہوئے ہیں۔

رانفای قدر سے بوالہ دوری آوانی

حضرت رحمة الله طبيرا ثنائ سفر الرمي مين دوسر عدسا فرول كي آمد سي معيى كبيره خاط

نم وقد ملك نهايت خنده بيان كساخداني إس مردية اورجب كهاف كاونت موناقهامار كحافي فنربك كرتة صرف يبي ننبس بكرونين سفركي برحكن فدوستدانجام دين كي سعى ذمات اس سلط بن سلم وغيرسلم كاكوني المبياز فدتها جناني زبل كحوا تعرس فرول كرسائق آكي اخلاق کی وسعت کا اخدازہ ہوتا ہے جفرت مولانا احد علی صاحب لاہوری سے روایت ہے كدايك مزنرجب كدهنرت مولانا مدن فكى جست والميي بورى تفي بموك لابوراستين يريغرض زیار ن ماحز ہوئے حضرت کے متوسلین میں سے صاحبزادہ محریارت رصل جھنگ ) کھی موجد تع جوديدين تك عفرت كرمان كي تع -ان كابيان م كدري مي اي مهدوبتلين عي العرجة عداتفان عوه قضائ عاجت كے لئے باتھ روم كے ليكن فراً ي أسط باؤل الى أكث مفرت رحمن الته عليه عالم محمد كفي - آب بنهايت فالوثى مع لوثل كرا مح سكريك چندفال دربال بری بونی تقین ان کوا تھالیا اور جاکر بیت الخلاصات کردیا ۔ وہاں سےوالی آگرمندونین سفرسے فرایا کرمائے ابیت الخلائو الكل صان بے ثنا بدا ب كورات كى وج سے عجیج اندازہ تنہیں ہوسکا ۔ نوجان نے عرض کیا کہ مولانا ایس نے رکھا ہے بانفروم بہت گندہ اور جرا ہوا ہے لیکن حض مولانا کے فرمانے برجب وہ وہال گیا تو گندگی کا ام ونشان منهامعالم مي اور بعدمتا شريوا - وركتو بات يخ الاسلام)

مولانانصرالله فالعزيز الرشراف الامور تحريروات مين :-مخروم لسكن فادم "(مولانًا) ايك ظيم الرّبت عالم ، عدث اورفقير مون ك إوجود اليدونين مفريس جوفرت لين كربحائ فدت كرتي بن - ريل كسفري وه شديومردى كم موسم بن مجى خود وصورة بن اور بيراستينون براتركر رفقا كه الخريل إن مورات ہیں اور یافان دباکرمیدارکرنے ہیں ۔ پھروضوکرنے کی ہدایت فراتے ہیں ۔عام طور پرعلمار انے مزاج کی پیوست اور فیرور وری مجیدگی کے سے بدنام بی مگرعالم اسلام کی برسے بری شخصیت مروتت مسکواتی رہتی ہے۔"

دانفاس فدسير بحواله اضبار فتريعت حسين احدثم بههه

إبدايا كم سلط مي حضرت كامعول مخاكر طرى رقبين ایک روسیر فبول فرمالیا بیش کرنے والوں سے فرمادیاکرتے تھے کہ بھائی کسی غرب آدى كود يريح - بين تو يانچ وروي تنخواه يا نا تهول ملكن آب كى انكسارى طاحظه فرات إكرب مرادة بادس الك مجذوب سالدين صاحر كان حضرت كى ضرمت بى ايك

رويبي بين كيا توحفرت في اسبع بون وحوا فوالم تبول فراليا-

ا ايك ونبه حفرت كريبان فيض آ إست ايك تعوید کے لئے خود ورخواست رزگ ماجی عبدار جیم صافضی تشریف لاے آیاجی رحفرت کی المبیکڑم ) زحفرت سے وف کیا کہ ماجی صاحب سے بچوں کے سے تعویدلادیج ا جنانچاب اېرتشريف لا خاور آگرفرايا: عاجى صاحب بچوں کے لئے تعوید دييك إسلاط فرائي جن كآستان سروان تعويز تقسيم وتراون وه خود دوسرے سے تعویز کا سوال کردہے ہیں اور وہ کھی ایسے وقت جبکہ مہمان خان معتقدین

-419/18/

تيام آسام كا واتعرب ايك دن تزاوع و مجمالیاک دسترخوان مجمارے ہیں سے فاع ہورآب کرے می تشریف

ك كت م وكون كويني في كي دير بوعي كني ،جب م لوك اندر ميني قود كيماك حفرت

دسترخوان بجهارب تق

مزدور کے مکان پرتشریف لے کے اورمعذرت کی اصدو مے دارنے ایک

مرتبر حقرت کی دورونت پر ماضر ہور عرض گذار ہوا کہ جفرت ابکا تا ہے تشریف لے

چلے حضرت کے بہاں اس وقت ہمانوں کا بہت کا فی بجم تھا اور حضرت کسی کام بیں مورون

تھے۔ آپ نے اس سے فرایا گر: - میرااس وقت جا تا نہیں ہوسکتا تم کھا ایبیں جبیب واپنانچہ میدو دیک کے رحاض ہوگیا۔ دو مرے دن نماز فجر کے بعد حضرت جمتر اللہ ملاف قرقع میدو دیک کے رحاض ہوگیا۔ دو مرے دن نماز فجر کے بعد حضرت جمتر اللہ ملاف قرقع اور اور انے کا کارڈی جا کھی کے اور دروازے کی کنڈی جا کھی کھی اور اور کچھ کھوالا و دکھی اور ایس کے دو مرت بنات خود دروازے پر کھوٹے ہیں وہ بیچارہ کچھ مرت اور کچھ خدت نائر سے دو نے لگا اور آب کو مکان ہیں لگیا ۔ حضرت نے قربایا: کھائی ائم خریب آدی ہو۔ ہیں نے کل بھہارے بیہاں آنے سے اس لئے انکار کردیا تھا کہ تم خواہ نواہ فواہ فی اور برا بروتے۔ وانعاس قدر سر بر کوالہ درا برائی صاحب وانعاس قدر سر برا درا الی صاحب

سم تعمیل حکم کے لئے حاصر ہیں الیب دخرت نہنم صاحب پاکتان جاکر ددبارہ الیم میں ملے ملے ماصر ہیں الی ملے میں حضرت میں الیک ملسم ہوا حضرت رحمۃ العند ملیہ نے کائی مبدوج بدفرائی تفی تو موصوت کی ارکے سلید میں ایک ملسم ہوا حضرت رحمۃ العند علیہ نے تقریر کرتے ہوئے مہم صاحب سے یہ بچی فرایا تھا: 'ہم توآپ کے فوکر ہیں اور آت ہا ہے اتا ہیں اگر ہیں مام دیں ہم تعمیل حکم کے لئے حاضر ہیں نے لیک عظیم جی میں اس متدر الفاس تارہ ہیں کا مصری ا

معاف کیج کا بی بالکل کھول گیا تھا حفرت نے ذیا : - اچھا اُپ کو ذکر جہری بناؤ کا اس کے بعد میں میں اور کی اس کے اس کے بارے یں پرج دیا حضرت نے ذیا : - اچھا اُپ کو ذکر جہری بناؤ کا اس کے بعد معرت محول کئے جب اُسام پہنچ تو ایک دن مولانا عبالصرصاحب کور کھو کر ذہا یا ۔ انتقاق سے جس وقت معاف کیج کا! بیں بالکل بحول گیا تھا اُنٹ نے بھی یا دہنیں دلایا ۔ اتفاق سے جس وقت

حضرت کوبات یادا ک اس وقت آپ کے پاس چندافسران بھی میٹے ہوئے تھے انہی کے سامنے حفرت نے اپنے ایک فائ اوور رو میں معافی ایکی دانفاس تدسير) ایک مرتبه حفرت رحمة اشرعلیه بهار کے دورہ امتيازى برتاؤسے انقه يرتشريف لانے والے محق تويس نے مولانامنت الله صاحب رجمانی منظلہ سے درخواست کی کہ پروگرام میں مفام سانحہ رضلع مونگیرا كري شائل كرامي تاكدوا والعلوم معينه كي نئي عمارت كاستك بنياد حض ايندوست مارك سے رکھیں مولانا وصوف نے ازراہ شفقت میری درخواست منظور کرلی برسات کازمانظا برسات کی وجہ سے آرمدیل تک کچی سوک سخت نا بھوار تھی ۔ آتے ہوئے کار کے فرایرورنے ہمت کی اورسی و کائری سورنگ ہے آیا مگراب می کم وبنی ایک فرلانگ کا فاصل قیام گاہ تك باقى تحاحضرت الرواع اورمائے نیام تك بیدل مى نظرف لائے جس بنگايي فیام كالنظام نحاوه كافى اونجانى برواقع تخاج عزت رحة الترعلية يحظى كيسها يسينكل وبانك بنے لیکن کسی کاسمارالین این نہیں فرایا - کرے میں جاکر بیٹے گئے تو وہاں ہجوم ہوگیا سخت كرى تنى اس ك بنكما جيلنے كے لئے آدى كھڑا ہوالىكن اسے آپ فسختى سے دك ديا اور زمایک بهان سیکوون آدی میشیم بوتی می النین گی بنین ملتی دولون نے بہت اصرار كياليكن آب في احازت وحمد بني فرماني-دمولانا ظفيرالدين صاحب ركن والالفتاع ماريعلم ترك عبد حكومت كى بات بحك مدينه منوره مين علاوه احناف ديميسلك ك مفتيان كرام كلى فتوى دياكرته كق مفتى احناف بهت صعيف و كزور يق ال لي ان سع كما حقد منت كرسا كف تحقيق وتدفيق مسائل كاكام انجام نبسي يا تا كان الله ان ك فري ولي مدل اور مخفقا نهنين موت تف حيد كمفتي شواف وفير ے جصرت کا تیام اس زانی مریبر منورہ ہی میں تھا ۔آپ سے احناف کی بیسمی دھی نگئی ادراكي في احات سے فراياكة بوكريب ضعيف إلى الى الح الرمناب مجيس فري فتوى كمصد ماكرون اورآب اس بروسخط فرادياكري اس كى ا ثانت بوكى آب بى كى مانب

سے مفتی صاحب نے بربات بخوشی منظور کرلی حدثوں پرسلد باری و باکد فہا دی حزت تخریر فرمانے اور دی خطاعتی معاصب کر دیا کرتے ۔ لطف پر کداس زمانے ہی خبر تک منابونی ۔ اس طرح معزت رحمة الله علیہ نے دو سرے کی شہرت اور دقار کی بحالی کے لئے گنام رہتے ہوئے سلسل کا ایعن برداشت کرتے ایشار و لے فسی کا اعلی ترین کردار پیش وٹ رایا ۔

عوام کے کہنے ہیں ؟

یواہوجانی اورکسل دورہوجا آ کھا اورا پ کا کیم معمول تہجد ہیں بھی کھا دیے مرتبہ آپ کی ایسان ہوائی اورکسل دورہوجا آ کھا اورا پ کا کیم معمول تہجد ہیں بھی کھا دایک مرتبہ آپ کی بعضات ایک مرتبہ آپ کی بعضات ایک مرتبہ آپ کی بعضات ایک مرتبہ آپ کے دبیخت الگر آئندہ سال ہم لوگ بالسکندی آئیں نوعوام کو تبجد میں بشریک ہونے کی اجازت نہ دیں ۔ یہ کش کو حضرت رحمت اللّہ علی کہ وہ میں اور فقی آئیز لیج میں و نسرایا کہ عوام کے کہتے ہیں ؟ کیا یہ مکن نہیں کر بیجو سراج وایک طالب ملم ، بیٹھا ہوا ہے اس کی وج سے ہماری نماز فرانے والے بزرگ کی مالت بھی تابل دیر تھی ۔

لیکن ان گل افشائی فرمانے والے بزرگ کی مالت بھی تابل دیر تھی ۔

(مقدم فرمودات حفرت مدنيًّ)

اُن ایک شیم دیرداند مگاہوں کے سامنے ہے دورین کی مامنے میں دورین کی مامنے میں دورین کی مامنے میں ایم سیر کے مامنے میں ایم سیر کی ہائے سیر کی ہے۔ جولوگ با ہر تکل بھے ہیں وہ سیر طعیوں سے اور صدر دروا ڈہ کے سامنے مرا با اشتیات بنے کھڑے ہوئے ہیں جھڑت انجی پہلی ہی سیر حی برہیں کہ آپ کی نظر ایک جی استیات بنے کھڑے ہوئے ہیں جھڑت انجی پہلی ہی سیر حی برہیں کہ آپ کی نظر ایک جی اور سیر برہی کہ ہوئے ہیں اور گرے ہوئے بی کواٹھاکہ دومرے جی کے ساتھ ملاکہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقع ہے جبکہ ہزاروں تکا میں اوب واحترام کے ساتھ آپ پرم کوز تھیں۔ انجی آپ سیر جیوں پری سے ہراروں تکا میں دب واحترام کے ساتھ آپ پرم کوز تھیں۔ انجی آپ سیر جیوں پری تھے

کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندهویہ

کدایک دوسرا وا تعدیش آنا ہے۔ یوں توسیط صیاں حضرت کے لئے تقریبًا خالی ہو می کمتیں۔
سیکن کوئی دیمیاتی بے خیالی یا عجلت میں آپ سے آگے ہوگیا اورجب ایک صاحب نے اسے
پیچے سٹنے کے لئے انثارہ کیا قیصرت رحمۃ السُّرعلیہ ویُن کھوے ہوگئے اوران روکنے والے
صاحب پر بیحد ناراض ہوتے ہوئے فرایا کہ ; کیا اس کوئ نہیں ہے ؟؟ میجسراسے کیوں
دوکاگی ؟؟

(الاناجيل الرحن صاحب سيو بالدى)

## الام ومصائب كى كسونى ير

مير عظرى بات كسى سے ندكهنا كابيان ہے كد: - مريز منوره والعظرات كى أننى عزت كرتے تھے كدورس كى عالم كويدائتيان حاصل ند تفالىكن حضرت فيخ الاسلام دم رمضان شراهيت من دوزه برروزه ركهت اوكرى كوخرز موتى مولاناعبد لحق صاحب فرمانيمي كرمجي شوق بواكدان اسناد وعرص مصرت مولا فاستيصين احدصاص كي سانغا فعاروسم كايروگرام ركها حائے چنانچه كها نا بجواكر جرم شريف لا يا ورانتظاركر تارياكما بحضرت ك كمرس مجى كهانا أتح كا مغرب كاونت وب أكياليكن كهانا ندايا مي في دسترفوان بجيايا اورحضرت والاسعوض كياكة تشريف لائب جواب من حسنور والاف فرباياكة آب كما لاكمائي ين روزه مجور سافطار رول كا مين في ومن كياكة صرت مين تواس شوق مي ما مربوا بول كه كها نا حضور كے سائف كھاؤل آب روزہ كھجورسے افطاركر ليجے اورس كم كمجورى سے روزہ افطاركرون كالمركحاني سرع سائد شركت فرائس - جنائي حضرت والان ميرى صداورى فرائی اور کیخفوا سا کھا ناکھ اکونسازیں شریک ہوگئے۔اس نماز کے سلسے کو حضرت فیزنام یک جاری رکھا . تراویج مفروع ہوگئی ختم تراویج کے بعدیں نے پھراصرار کیا نوانتہائی لایرالی سے فرمایاکس دیمیا و کی اعظم است کا حضرت والاسخ کے عبادت الہی میں مصروف رہے ۔ يس سوكيا اورحض في مجع وفت يرجكاكانتهائ استغناك ساتح فراياكم كها ناكهالو! اس وقت میں فے سوال کیا کر حضرت بات کیا ہے آنجناب کے گھرسے خدافظا دیں کھانا آیا اور نداس وقت سح کے لئے کوئی چیز آئی ؟؟

حضرت و بات الله كى بهت كوشش كى اوركفت كوكار في إدهوا وهر كه يناجا با ليكن ميراا مراد مرصناى ربا جعفرت والا شنة جاتے تھے اور مختلف طريقوں سے ميراا مرار ختم كرنا چاہتے تھے گرجب ميں نے مجبوركر ديا تواننا فرما ياكر شايراً قد گري كم جنبي تقابيرال میں نے زبرہ تی حضرت والا کو کھانے میں شرکت پرتبار کرلیا ۔ کھا فا کھاتے ہوئے فرطایا ، کرنا بڑی ا جناب رسول السّر صلی السّر طلیہ رسلم کی سنت کبھی تو بوری ہونی چا جئے ! اس کے بعد نہا بہت بزرگاندا نداز میں اور انتہائی کیا جت کے لیج میں ذرایا کہ میرے گھر کی بات کسی سے نہ کہنا!۔ دیا را آ دھا و مسود کی وال کھا کر سب گھروالوں نے تعویری تھوری نی کریا تر اور کے تھا کی میرے اٹھا کردھوکر شہیں بھا کواس کا یا نی پی گذر کیا ہے ،۔

رس مربی کے ساتھ نقل کتب اور دو کا نداری سنج رحمت السّعلیہ کے

والد ا مبر کے پاس مون چھرسو و بے کا سرایہ تھا۔ گروالوں کو نما طب کرتے ہوئے فرایا گہا۔
یہ سرایہ اگریوں ہی جھٹے سیٹھے کھانے رہے تو بہت جلاختم ہوما سےگا۔ مناسب ہے کہ اس تعم سے کوئی کاروبار کیا جائے ۔ اس تجویز کوسب نے تسلیم کیا اور باب الرحمت و باب السلام کے درمیان ایک دکان کرا بہ برلے کر برچون کا سامان ، بساط خانے کا سامان رکھا گیا اور کھجودوں کی فووخت بھی شروع کی گئی ہے ایک وقت اگر درس حدیث و نیے نودوسرے اوقات ہی خرید وفوخت فرماتے اور جب برمحدود تجارت بھی تنگی معیشت کو دور نہ کرسی تو آب تے اجرت کت بوں کے نقل کا کام شروع کیا ۔

معاصرہ طالف کی پرلشا نہال حضرے نے رحمۃ اللہ علیہ اپنا استادی معاصرہ طالف کی پرلشا نہال حضرے نے امہدرجہ اللہ کے نامخطالف بی دوجار دواہ بیں یوم محصور سے ۔اس مرت بین آپ حفرات کو ناقابل بیان مصائب سے دوجار مونا پڑا ۔ جاہدی کے پاس سامان خور دونون ختم ہوگیا ۔ پانی بھی ملنا شکل ہوگیا اور تمام شہر بلبلا انظا کر برانشول لے غرب الوطن اور مفلو کالحال ہونے کے باوجود کبھی سی سوال تو کو با اظہار برین نکھی نکیا ۔ ایک طون فاقوں پر فاقے بیت رہے تھے ۔ دومری طون اللہ والاں کی یہ لولی عبادات اور دومان نرقی میں معرون کئی حضرے نیج وحمۃ اللہ والد سے فراغت سے فراغت کے اوقات میں حضرے نیج جربیج ہی سے بہت ضعیف کے اوقات میں حضرے نیج و بہلے ہی سے بہت ضعیف کے اور موجودہ مصائب نیز فاقوں سے ضعیف میں مزیدا صافہ ہوگیا تھا چھرت نے مسابت ضعیف کے اور موجودہ مصائب نیز فاقوں سے ضعیف میں مزیدا صافہ ہوگیا تھا چھرت

شیخ الاسلام رحمة النّدمليه این يورى جماعت كے لئے خوردونوش كا انتظام فرمانے اور جو كي وكل مو کھا میسرآنا اسے دستر نوان برر کھ دیتے اورجب نام حضرات کھانے میں معروف ہوتے توفود كى بمانت يبلى دىروان سائى ماقى باس قدراً بىند كا قراد دىكان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بیسب ایٹا راس لئے تھا کداستا دمورم اور دیگر دفقا مجوے شره جائيں - بار ہاايسائمي مواكدوسترخوان بچھانے كے بعد فرماد ياكة كي حضرات كها تا كھائيں کیونکہ بین کھا چکا ہوں سایدا یک آوھ لقر کوئی چیز کھا لیتے ہوں کے مختر برکہ آپ کے اسطراعل سے كرورى اس فدر بڑھ كى كرآواز سے نقابت محسوس ہو فى تقى ايك روز دوبير كے كھانے وقت ايك أوولقم كھانے كے بعدجب يركم كرا الله ا ياكمب كھاجكا ہول آ حضرت شيخ الهندرجمة الدعلياس قدر ناراص بوت كغضته ع كان كا حضرت في حضرت في حالات يه ديكه كراس فشدرستا فربوع كرة كهول مي آنسوا كيّ كيوكراستاد محرم كي ناراض كا قابل برا كمى، استاد مخرم ني بحى معالمه كى نزاكت كااساس كرتے بوئ مفترختم كرديا اور نهايت شفقت سے فرمایاکہ: حسین احمد اتم اپنے اور ظلم کرتے ہوا ور میں ظالم بناتے ہو'۔ اس واقع كي بعرض في الهندرجة الترمليه في دير رفقاء ع فرماياكه وه حفرت رحمة السُّطليكي تكراني ركعين اورجار عنفيرانهي كها ناكها في كاموقع ندوي

بی دیر کے بعد کچے جاول لے کرتشریف لائے اور صرت سے البند کی صومت میں ہریئے ہیں گئے آب فان چا داول كوقبول فراليا اوراس طرح جارى فافتكشى كاما زفاش بوكيا جعزت مولانا عبدالحق صاحب نے دریافت کیا کرحفرت: ان فاقوں کی وج سے آپ کا اورآپ کے ساتھیو كاتوبرا مال مومانا موكا؟؟ منس كرفرايا: فاقول سے برامال منبي بونا-فاقول سے توبعلى د تذکره یخ مدنی) لزت على بوتى باورومانيت مي اضافر بوتا ب-مفرت و مركس اى بول عاجت عى -ایک جمولی بی حسّان مرور تی اس بیارے حتانه بطافرالاك وه تتلانى يونى كهى كدا باجى المحان بيش كية بي تواس كاربان مي شریک ہوراے آن بیٹ ہی کہریکا راکرتے تنے گیا رہ برس کی عمریں چیک پی مبتاہ ونات پاکئ - بڑی ہونہار، وان اور بیاری بی تنی مغرب سے کھر بیلے انتقال ہوا۔ میں نے كرب ساكرانتقال كى خبرى، مام على رون افروز تع إناً يله د إنا البه واجعن پڑھ کے فاموش ہوگئے اور مجلس ماری رہی ۔ ترفین کے بعد حسب عمول کھا ناطلب فر مایا یہ عض كباكها في كانتظام مولانا سيدمبارك على صاحب نائب مبتم والالعلوم في كياب فرمایا:- انبین کس فراجانت دی ؟ میں فرعون کیاکہ :میں فے اس پر بہت برعم ہوتے، زمایا کہ: چھوٹی سی بھی میں سنت کی مکت برہوتی ہے کہ موق کے متعلقین معرون ہوتے ہیں اس میں کیا معردنیت تقی ۔ جاکر جو کھے دن کا بچا کھیا ہے لے آؤ اچا نجاایا ای کیا گیا (مولانا فريالوصيى) اوروسى سب جهانون كويش كياكيا ايك مرتبه مجع معلوم بواكهم مجھاس دلت کے ساتھ السی ر ورال مولانا محرفرون، ي - ين ف حيدرا باددكن مي نواب فخر ياردنگ معترمك فنانس اورجند باافتيار كام ساس إتكا تذكره كيا اورطى برياياك ولاناكويهال للإياجات اورصيدى صاحب وغيره سعاليا مائع اس في توكيكرك بالجزار دير ... مرات عدا إمات يي في مولانا كوير بات تويدك لكن مفرت في المحال ولد كرا على المالي وسم لينامنطوني والولا اظاري والمالا المالي المعلى

حضرت مولانا محدائميل صاحب فليفرهرت افرتسم ورضا بحى كونى چرنے افتے دوایت بكرا كر ترجيل ك ساتغيول فيصرت سے در واست كرتے ہوتے وان كياك كوئى ايدا وظيفه بتاد يج حرب قبدس ربائي عاصل بوجائے خانج صرت حيد وظيفر بتاتے ده قيدسي زاد بومالا . ير ديك رمين في عرض كياك حضرت آب ابنے لئے بھي تو دما كيمية! اس پر صفرت في وايا: آخر تسلیم ورضائجی توکوئی چیزے۔ دانفاس قدسير) جب المائية من تحريب آزادى على ربى فريضه جها دكوجيور ناكوادانه فرمايا سلتے گئے۔ ہر دکھیر دلی پنج کرسول نا فرمانی کرااور گرفت رم وجا ما حضرت رحمة الشرعليد كى طبيعت اس وقت سخت عليل تفي المانكون مين زخم تصاور ملينا كيرناد شوار كفا حضرت كولانا انورمناه صاحب كوجب برمال معلوم بواتوشاه صاحب في كهلا بعيما كآب أس مالت میں تشریف نے عاتمے ملکہ اس کے بدل دیج سین حضرت نے فاس کو گوادا نظروایا اور اسی علالت کی حالت میں دیوبندسے وہلی کے لئے روانہ ہوگئے۔ پولیس گرفتاری کے لئے مہارنیور سے آرسی مفی لیکن دلوبند کے اسٹیٹن پر سچوم کو دیکھتے ہوئے ٹوٹس پیٹی کرنے كى جرأت نبىي ہوئى ، ديوبند سے الكے استيش روبا نرينج كرنوش پيش كياكيا جوكه الكريزى میں تھا حضرت نے فرمایاک میں انگریزی نہیں جان عرمی سپر نشان نے کہاکہ آپ امینا قلم دیکیے تاکس اردوس اس کا ترجم کردول حضرت فے فرمایا : کیا خوب ؟ این بی ن کے لئے اپنا ہے اراپ کو دیدول ؟ وہ یس کروائس جلاگیا اور کافری چیوٹ کئ مظفر الكسيش بروه ترجمك لايا جب مين يرتحريكى -٥ مكومت سهار نيوركى طوف سے آپ كونونس ديا ما تا ہے كہ آپ آگے من حائي ورن اين آپ كورندار جيس -" حفرت نے تخریر کو دیکھ کر فرمایا: اوش حکومت سہار نبور کی طرف سے اور

اس دقت میں مہار نبور کی صدور سے باہر ہوں اس مئے نوائس قابل تعمیل منہیں ، بیرش کر

توافسران چکرائی گئے ۔اورلاجاب ہوگئے ۔ بالآخرمج ٹریٹے نے کہاکہ میں اپنے خصوصی ختیارا كى بنايراكب كونوش دول كارجنائيراس في مظفرنگر بى بن ابن مانب سے فوش بيش كيا ادرگرفتاری عمل میں آئی۔اس وقت حضرت کی مالت می کد گاڈی سے دوقدم مجی جلاف دشوارتھا جینانچ کاڑی سے اتر نے کے بعداسی ماکھ دیرے لئے کرسی بھادی کئی جس پر آپ بیط گئے۔ اس مالت کے باوج دآپ نے فرلینہ جادکو چھوڑ ناگوارانہ فرمایا۔ (مولانا انصادالحق صاحب) Washing Braffelding かかんしのころりまでのあり Softweet Single Delivery MURIERUS としていましたとうし

تصنيف مورخ اسلام ولاناسير محرميان صاحب مرطلة حصنورهام النبيين على المرعليه والم كسوالخ مبارك بهو بچوں، بوڑھوں، برطوں ،عور توں سب کے لئے مکساں صلى للرعليه ولم اور بے صرففیری صفحات ۸۰، ازمولاناعبرالماجرصاحب دريايا دى؛ ايم،ك द्वां रेठ يركناب خطية كحاح او زيحاح كالمتعلق بهترين او زمفيد ادراسي شريح بدایات کا مجوعهی صفحات ۳۲، خواجع يزحن صاحيك كالحجيز دبابه كلام، جن كويرسيخ اورسنغ سے انسان كا قلب خور كؤ ديا دي كے لئے کھنچ لگتاہے، صفحات ١١، المراقة المراق حقوق الاسكلام رعسي ر (في على على) علیات کی شہر اور معترکتاب، حقوق الله حقوق انبيار وملاككماور جس انسان کی جمانی، روحانی حقوق العباد بتلانے والا بہترین بماريون كاعلاج قرآني آيات سے رسالہ ورریا بھوزہ کے مصرات ہے صفحات ۲۲، سائز ۲۰۲۳ بتلایاگیاہے، صفحات ۱۹۲ ساتز ۲·x۳۰ قیمت / جمال قرآن محل رعسى ملي بتويد كمسائل وقاعد برمشتل

(4)

## واقعات ومشابرات

ملا واع کے نازک دورس

(ではいいいかり)

ایک تاریخ ساز فیمله

ازجفرت شيخ الحديث مولانا محدزكر بإصاحب مذظله العالى

(علمواء مين) يمسلك مجى نين عادماه تك بهت، ى معركة الآراء رماك ياكتان ماندوالا احباب حفرت ولانا محد لوسف صاحب دحمة التدعليه يربهت بى مضديد امراركرتے منے لعض اكا برتوروزانہ بجیس نیس موائی جہاز كے بحث بكرائے كم مولانا محدلوسف ماحب کوئع ان کے گروالوں کے بیرماین ان کاامرار تفاک مسلان بكثرت وم ل منتقل مو كت مين - اس لت مولانا محريوسف صاحب كا ومان ما نا ان کی دین اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے۔ نیزاس وقت بیا س کی جومتزلزل حالت منى اورادى ي دوراى كا جو عام انخلار مور بانقااس كى دجے يمال دبن كام كارميدى كم معلوم موتى تيس مرحفرت مولانا محد يوسف صاحب كاليك جواب تفاكه الربها فيجى تشريف لے جاویں گے تو میں بھی جاؤں گاور زنہیں ،ان کی وجہ سے اس سيكارير بھی مردقت اورش رئتی۔ درای اور اس کے علاوہ کے اجاب مروقت معرر ہے کہ یہ ناكاره بى جلدياكتان جائكا فيصدكر في اورميرامرت ايك جواب تعاكمين جب تك افي دوبزرگ حزت اقد م ولانامد في اور ولانالا بورى قورا سندم وقد بها س مننوره بذكرلون اس وقت تك كوئى رائے قائم تنہيں كرسكتا ، ان دوستوں كااحرار

تفاكرآب ايك برم كورس مان دون بزركون عامانت منكاليس كے سي كبت تفاكيس في اجازت كونهين كمامشوره كوكباع ادروه زباني موسكتا ب حب مي مقدر ہو گادو نوں سے زیاتی بات کر کے دائے قائم کرسکتا ہوں بیرے بیض اعرہ کا می بهت بی شدت سے میرے اور مولانا محد بوسف صاحب کے جانے پرامرار تھا مگر بھے کنے کی توان لوگوں کو ہے شہیں پڑنی مخی لیکن ان جانے والے دوستوں کے ذریعے سے بہت امرار کرتے تھے یہ مجی ہروقت کا ایک تقل معرک تھا۔ اور راستے چونکہ برطرف کے مسدود سے اس لے حفرات بنین مولانامد فی مولاناما بیوری فراللہ م قدیما سے بات کرنے کی کوئی صورت زمتی ۔ قرم معلم کے شروع میں میرے مخلص ومحسن مولوی نصیرالدین سلمهٔ جومیری دکھنی موئی رگ سے خوب وا نف تخ الفول نے ایک پرم مجے مکھا جوہڑی مشکلات سے دستی ہونجا جس میں الفول نے کھاکہ اوجز المسالک جلدرا بع کے لئے کانب فل گیا ہے اور میں نے کام تروع کردیا ہے اوراس میں آپ کی ضرورت ہے۔ اوجز جلدرا بع کی طباعث تقسیم سے پہلے شروع موجی محی بیاست سارویہ اس کی کتابت اور طباعت کے کا غذیب فرف ہوجکا تھا۔ لیکن نقسم كے منكا ، نے اس سب كوغتر بودكرديا تفاجس كا مجھ بہت قلق تھااور مالات کے پیش نظر ریامید می دمی دائی کداس کی طباعت ہوسے گی جولوی نفیر کے اس خط سے جوا کفوں نے وحوکے سے مرف مھے بلانے کے نے کھا تھا کھے والبی کا تقاصة بوكيا . اور مين في عزيزم مولانا محد لوسف صاحب رحمة الشعلي والبي كي اجاز منكى، مجان كالفاظوب بادا تع بين جمي حصة بين، اس في أبديده موكركها بمانی ایساس مال میں مجے جوڑ کرماویں کے ؟ اس وقت میں دوسرامر ملہ نظام الد ہے دہی منتقل ہونے کا بھی تخااس میں الحاج مافظ فخرالدین صاحب رحمت اللہ علب بہت زیادہ بیش بیش ستے اور بلی مامان میں الحوں نے کئی مکا ن زنانہ اور مردانہ جاعتوں ك قيام ك واسطى بخور كرر كع تق اور مولانا حفظ الرحن ماحب رحمة الدعلي مافظ صاحب موصوف کے ضمومی تعلقات تھے اس لئے وہان پر بہت زوردتے

تفريم سبكوداني فتقل كادبى مولانامروم بحيهم وكون كاحفاظت كافاطرمافظ مادب كے م خیال سے مرحبتی شدت ما فقاصاحب كو منی ان كونہيں مى بيكن ما فقاصاحب كے فتدريام اريرمولانا حفظ الرحمن صاحب رحمة الشرطيه الشد تعالى ان كوبلندورجات عطسا فرمائے کئ مرتبہ سرکار کاٹرک بیکر ہم لوگوں کو د الی ہے جانے کے واسطے نظام الدین سنے مولانا اوسف صاحب دحمة الشيطيري دائے متقل ہونے كى بالكل نرتق - كتے تھے كذا كر اس کوخالی کردیا اور اس پریناه گزینوں نے قبضہ کر نیا تو بھیسے مہماں شقل ہونا مشکل ہوجا گا- پناه گزینو کابی مروقت د بال بجوم ربتا تفاادرده می دبال کے رہے والوں کوفوب دراتے اور دھکاتے تھے مولانا حفظ الرحن صاحب اس اشکال میں مولانا پوسف ما كے ساتھ تے كدود بارہ قبضہ كرنا كسان بنيں ہے -اس مرطم يرجى يہ ناكارہ عزيد موصوف كى يشت بناه بنا بوائفا اور صرت الحاج ما فظ فخرالدين صاحب توببت امرار عظم زاتے تے یکن اس یکاریر زیادہ ذور نہیں دیتے تے وزیزم وم فیری والی کے ارادہ پریہ می کہاکہ آپ کی تشریف بری کے بعد ایبانہوک ما فظ صاحب د ،فی منتقل ہونے پر معیرا صرار فرمائیں۔ یس نے کہا اس کا جواب بہت اسان بے تم میری فیت میں زور سے کہہ سکتے ہوکہ اتنے ذکریا اجازت نہ دے میں منتقل نہیں ہوسکتا۔ ایک عجیب بات برى حرت كى تى جوابتك مجه ين بنيس آئى ده يرك شوال ذيقده من اس قدر كو در ودبوار برجهار بی مخی که ان کو دیچه کر مجی ڈرنگٹا تھا۔ بہت ہی سوماکرتا تھاکہ بیہ سیا، کس چیز کی ع و دان تویس نے کھی کسی سے اس کا ظار نہیں کیا البتہ حفرت اقدس دائے اور ی سے والی پر تذکرہ کیا لیکن شروع ذی الحج سے وہ سیابی دفقتہ کم ہوتی مروع مونی اور بقر عیدے بعدے افارات محسوس مونے مگے میں نے عزیزم مولانا پوسف صاحب مرحم کواس کی وجسے اطینان دلایاک اب فکر کی بات مثیبی طفن رم و ظلت و نور كا توجل في اظهارتكيا . ليكن مرحم كو اطيبان خوب دلاديا- مهر ذى الجر ميه مطالق ارادم الم الم 19 مر و حفرت مد ف قدس سرة اذرا تشدر قدة ديوبند سے روان مورشب كومظفر الريس قيام واكر دوير كوبرى وقت عدائى ينتي دبال كاندى جىجوابرالل برد

في اس يربيت ، ي قلق اورانها راضوس كياكه آب اس قدر شقت اود كليت الماكرتشريف لا عين.آب اطلاع كراوياكر-سركارى ركار آب كولاياكر عكادى في ما اكر عكاور اس وقت بیان لوگوں نے حفرت قدس مرا کے لئے ایک سرکار ی ڈک تجویز کے او حزت کو داوبند ایجائے اور جار فرجی گرر کھااس پر تھاروں سلے حفاظت کے لئے مقرموے حرت قدس سرہ نے اس ناکارہ کو نظام الدین اطلاع کو ان کویس سرکاری مرك مي فرجى يرك سائة داو بندمارم مول عماد يمستورات (جوس نظام الدين والدفع رون كي شدت علالت كي وجيد المرشعان سلكي محكي مو في تغير اورومان بى مجوس منى كوس وقت كمير سائف جان يس مولت رع كى يى توسلى س آنے کے لئے سوی رہا تھا مستومات کی آمد کے لئے اس سے زیادہ آسان صورت کوئی نہ متى اس لخ مولانا يوسف صاحب رحمة الشيطين في لمب خاطر عنبي بلك قلق ك سب کواجازت دے وی۔ اور س محرم علی عار فومر علی دوشند کی صح كوصرت في إناثرك نظام الدّبن بعيجديا ووذكريا محمستورات مولانا يوسف صا-رجمت النه طیسے طفین کی آبدیدہ نگاموں کے سائٹ رخصت بوکر سوار مو گئے وہ ٹرک چاروں طرف سے پر دوں سے بند تھا۔ اور چاروں کونوں پرچار گور کھاسلے کھڑے ہوئے مع ، الح ك مع بن حفرت اقدى مد تى و اورئ يزمولوى عبد الجيدم حوم اور عالى جناب محمود على خان صاحب رئيس كيلاش پورجوانغات سے دالى كتے موتے شھے. این راوالور کے ساتھ آگے بیٹے ہوئے سے دوریہ ناکارہ مستورات کے ساتھ تھے تھا۔ و بعدنا عيل د يل كروب سنع تف كروند وكراب موكرا- ببت اى وقت اورمشقت ساس کود مے لگائے مستورات کواتا رنامشکل تھا لیکن حزت مدنی قدس سرہ نے باوجودا پن ضعف وہری کے بدنی قت سے زیادہ ای دومانی قوتوں کے ورسے اس کو منف نفیس و حکیلا عفرت ہی کی برکت سے وہ علی سکا ور نہاس قدر بخت وزنی تھاکہ م چند منعفار کے قابو کا منبیں تھا۔ ہم لوگوں کے دھکیلنے ہے وہ ذرا بی جنبش در العرد قدس م كادد عنى دو دكت كرنا تفا بت شكل عيا غيد

تخفي مين سونتاتك بهو يخا- وبال ايك مرسه بيون كانتا. كاون والا اور مدسه وال حرت قرس مرہ کو بی کر بے صرف ش ہوتے اور دہ لوگ اینے بیا س سے کی میاول وغیرہ جى جم كى كى ان كے يمال روٹيال تيں اور ماك و غره كرتے يو كو ميرے سات عورينن فيس اس لخدر ماايك حقد فالى كر كمستورات كويبونيا با-اوريس اورحفرت قدس سره سی معلے گئے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے رہے جملیفون تووماں کوئی تفاجس ایک فرجی گاڑی ادمرے ماتی ہوئی ہی۔ ان فرجوں نے ان کے ذریعہ کوئی باً ا می میما مغرب کے بعد وہ ٹرک ورست ہوا۔ الفوں نے طنے کا تقاصر کیا۔ حفرت نے فرمایاکہ میکورا تقمستورات ہیں بے دنت جانے میں دنت ہے۔ اب مع کوچلیں گے مروه فوجی گور کے کہاں مائے زیادہ امرار کیا توجلد ی جلدی عشار کی نماز پڑی۔ کھا نا کھایا ٹرک میں چو بح چاروں طرف پردہ تھا اور چاروں کونے پر فوجی تھے اس لے لاستہ میں بحالمند کی نے توض نہیں کیا معلف نو اکر اکر حفرت قدس مرہ نے مجم صاحب کے مکان پر ڈک مغیراکر مجدے برفرایاک داوبندمیرے مانے کے بعدیہ آ کے نہیں ما میں گے ۔ تم کوستورات کی وجے دفت ہوگی میں مظفر نگرے دلوبت دن میں أمان سے چلاجاؤں گا۔ حفرت فوران در ندہ نے ان مجیم صاحب کے مکان پرخوب زنجرين بحائين ميرے سامنے تو كوار كھلے نہيں حضرت قدس سرہ نے زماياكر تم كوديرمو ری ہے اور فوجی لوگوں کو بھی خوب تقاضہ مور ماہے۔اس لئے مظفر نگر سے براہ رو کی سمار نیور صیح کے چاد بھے پہنے۔ اس لئے کہ دیوبند اسمار نیورکی پخت مڑک اس دنت نہیں بنی تنی زکر یا مولوی عبد الجدم حوم اور عالی جناب محمود علی خان صاحب مع این راواور کے تھے۔ کیا ش پورپر میں نے وض کیا کہ آپ انزمانی - مگرا سدان کو بہت جزائے خرعطا زمائے انفوں نے زمایا کہ مجھے تو یقنیا اسمیں داحت ہے کہ میں اپنے گھریر کو گذریا ہوں مگریس آپ کو تنها جائے نہیں دول گا۔ وہ میرے ما مقر سہار نیورنشریف لائے کرفیومظو نگریں کی لگا ہوا تھا اور سہار پوریس می تھا اورمظونگر و سمار نیور دونوں على بيك أدَّث مي تناكون على بنس جلري في مكان يرباعل اندمرايايا-

ٹرک والوں اور فجیوں نے مکان پر سنے کے بعد جلدائر نے کا نقاصہ کیا۔ مولوی عبدالمجید مروم كحسرين أئے توس كوار مردان زنان اندر باہرے كلے پڑے تے - وور سب منظرد کی کربہت جرت زدہ ہوااور آبدیدہ ہوکر کنے سکا کر حرت بیاں تو کوئی نہیں مب یاکتان ملے گئے۔ کیونکہ ڈاک کاسل میں نقریاً کئی اوے بند تھااس لئے ایک کاروس کوینہ بھی نہ جاتا تھا۔ مولوی نصیرالدین کے مکان کے اندر کی طرف سے زنجر لگ رى تقى مولوى عبدالمجدم وم فوب زنجر بحائى، أوازين دي، اوريس ف بھی خوب آوازیں دیں۔ مگروہاں سے ز رنجر کھلی اور نہ اواز کا جواب آیا۔ بین چارمنٹ ای اس بھاگ دوڑ ہیں گزرے ہوں گے کہ ٹرک والوں نے ہمارا سامان اتارکر نے وال دیادر ستورات سے تقاصر کیا کہ جلد التر و میں نے ان کوکتب فا کے چور کے پر بھایا۔ اندھیرے میں یہ بھی یتر نہ جلاک کیا اُٹراکیا رہا۔ اوریہ بھی فکر تھاکہ مقامی پولیس کرییو ک دم ے باہر بیٹے ہوتے ہونے پر شائے۔ فانفا حب بھی اسی ٹرک میں سہار نیوروا مكان من يط كي جوبازار من تفااور ثرك والے كارات يى اوصرى كوتفا وسن یندرومنٹ کے میرے اور مولوی عبالمبدے شور کرنے پرمولوی نمیرنے اینے دروازہ كاذا ماكوار كھول كراندرے جا فكا- اور ميں نے ڈاٹ كركباكر اللہ كے بندے كواڑ توكول مين زكريا بون-اس يراس في دونون كواظ كحود سلام كيا دومين في كماكم جلدى لالین لاؤ۔ دہ کے بعدد مرے دو لالین طاکر لائے۔ ایک لالین لے کرمولو ی عبدالمحد مروم مكان ين أئ اوربت درت درت مكان كوسبكواندر بابراور في بافاد وير د کھاکہ کہیں کو تی آدی تو تہیں - دوسری النین سے اول مستورات کومیں نے گھریں بیونی پرس نے اور مولوی نصیر نے اور مولوی عبد المجدم حوم نے جلدی جلدی حدول سے وہا سے سامان المحواما مكان كے دروازے ميں سب كو جمع كيا۔ اورمولوى نفيرے مطالب مى كيا كير مار عكواد كيون كملير على المنون في كماك عمرك بعد لكانا يادنيس الحاود مغرب بعد كرفيو موكا- ين ف ال كماكية قوكونى غربس حب بما لكونى تفاى بنيس توبركيوں كملے مع كى نازيں جب يه ناكاره سجديس كيا تواولاً مطيم اور بع

مادے شہریس میری والی کا ایسا شور کیا اور ایسے زور دار او پنے او پنے فقرے سے ک مع بی گیدر ی و حالے این مرح الله بون لگا بادے محلے بہت ے وگادرای کے مائد شرکے کی بہت ے اجاب پاکتان جانے کے لئے ان الميون عربي ع ع و كرى ك بل عاد ركزت ع الله بوع مع بيرى والحكى يرمب سي بها من المهاراحمة تاجريب برس بهت مخلص دوست اورائك والدجواس وقت حات تح ده بحى بهت برات اجرج ب تح اين كروالون كو مح اینے سارے سامان کے کیمی سے والیس لے آئے اور میں نے شناکر شام تک دوسو اد ق ایک دوسے کور کے کو دا پس پو گئے۔ مے سفے تکان کام ف قرمار ی بر سے اور يسفر توير ى منفنت كدر الخاداس لن يهال اكر شديد بخاد بوا حفرت اقد س دا پُود ی اورا سندم و تده میری بیماری کی اطلاع سن کرا گلے دن جدار شند کی صبح کو تشریب لائے۔ اور نین دن قیام زمایا۔ اور شنب کی صبح کو والی تشریف لے گئے ،ار فرم الله ووشند كا من كو حفرت مرتى قدس مره دراه و بح تشريف لائ اوركاي كنكوه تشريف في كنة حصرت را بيوري قدس مره مى دوستنبه كا صبح كوحفرت مدنى كا آمدكي خبر يردو شنه كاسع كواى تشريف اتع تع مرحض من الثيثن سيده كمناكوه تشريف لے گئے تھے۔اس سے نظام سفر داليي كامعلوم ند ہومكا۔حفرت دائے يورى قد سرہ حفرت مدنی کا دن مجرا نتظار فر ماکر بعد عصر والیس تشریف لے گئے مغرب بعد حفرت وابس تشريف لاتے اور حضرت را تبورى كى آمد وانتظار دوالبى كامال معلوم موا نو على الصبح برث تشريف لے كئے اور د مال جاكر حيث معلوم مواكر حفرت أورائ لورما يج تو سی ایکے دا برورتشریف لے گئے اور دونوں اکا برعمرے پہلے سمار نرورتشریف لائے اوربورمغرب وهمعركة الأرادمتوره مواجس كابهت سى براس زماني مي دسائل و اخبارات میں ذکر آیا تھا۔علی میاں نے بھی حفرت رائے پوری کی سواغ میں اس کا ذكركيا بيدين دالى عد واليى برحفرت مدنى قدس مره ساور مهاد نيور آمدير حفرت وانے اور ی عوض کرچکا تھا کہ د بی میں بہت زور وامرادمیرے اور عزیز اوست کے

پاکستان علیمانیدر ایم میں آپ دو اوں حفوات کے مشورہ پرایے سو او مات کے بوت بوں ادر عزيز اوسف كاسو ته يرمو قوف مع-دا يُورين اى دن حفرت اقد س دا يُورى ، كى ا شارة اس تم كاذر كر يح سق كر يناب والون كا بحريك دورور ما ب كريس فحرت والداور حفرت شيخ كے منوره برموفون كركا ب- اس لئے بردو لؤ ب حفرات مفترك طور يروابس تشريف لات اور بدمغرب كح محريس يسيكاراور دوان اكايرمشور کے لئے جمع ہونے اور اس کی ابتدار حفرت را نیوی نے اس عنوان سے کی کر حفرت ! رخطاب حفرت مدن كو تقا) اف سنطن ركف وال توسار سي شرقى اورمغر في بخاب کے تھے اور حضرت قدس سرہ راعلی خرت رائے پوری ) کے متعلقین مجی ذیادہ تر انہی دو بھے کے تھے مشرقی تو ساط مغربی کی طف منتقل ہو گیا۔ ان سب حضرات کا بہت امراد بوربا بع كريس مجى ياكتنان علاجا ون- رئيس الاحرارمولانا حبيب الرحمن ماحب بی حقرت اقدس دا پُوری کو یا کی شلاف کفرور توں کا بار بارا حساس دالتے سے اورخودا بنامانا بی حضرت را بوری کاتشریف بری بر مؤل کتے ہوئے سنے اور می ک حفرت في زمايا كميرا تومكان بح مغر في يس معاوران سب مظلويين كادلدارى بى ای یں ہے۔ شروع رمضان ہی ہے ان کاامرار مور ہا ہے مگر آپ دواؤں صرات کے مشورے پر میں فے معلّق کر رکھا ہے۔ یہاں تو میر بھی الند کے فقمل سے اہل الندين مگر وم الله الله الله كرف والول كاسلساتق بناختم موكيا كجوننهيد بوسكة كجواج كفاور ترب صرت ك كفتكوكا رئ بر تقاكدو مان قيام طرور ي ب اس سب كوش كرحفرت مدن قدس مرة في ايك محندًا مانس بحرااور آبديده موكر فراياك بادى اليم توفيل موكى درندنة تويرقتل وغارت موتاا درنيه تبادلة أباد ى موتد حضرت مدى كافارمولر به عاكموي سي أزاد مول داخل اموريس سب خود مختار خارجى امور فوج داك فاد وغيره سبم كزي تحت مركزين مندوسلم سب برابر مول گے- ٥٥ - ٥٥ اور ١٠ جداليين كانهى بن نواسكومنظور كرا الخام مرجاح في اسكا الكاركرديا حزت قدى سؤف ﴿ ایاک اگر ماری بر تجریز مان لیتے تو د کشت وخوص کی وبت آتی اور نا تبادلة آبادی کی۔

اب مي توكس كوجانے سے نہيں روكنا۔ اگرچ ميراولن مريزے اور محود وال بدير رامراري كررائ مرمندوسان ملانون كواس بسروسااني اور ومشت اورقل وغارت گری میں چیوٹر کرنہیں جاسکتا اور جیے اپنی جان و مال، عزت وآبرودين اوردنيايهال كمسلمانون يرتثاركرني موده يهال تقبرك اورس كو محمل نم مووه ضرور حلاجا وے حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد برمیں جلدی بول بڑاکس توحفرت ہی کے ساتھ ہوں۔حضرت اقدس رائے بوری نے فرایا كمة دولون كوجيور كرمراجانا عي شكل بيدي في واس تفتلوكوكس سعنقسل نہیں کیا اور توقعان صرات سے بھی معلوم نہیں ہوتی لیکن عشاری نماز بڑھتے ہی عموی شور سرخص کی زبان پراٹ اکداکا برنالتہ کا فیصلہ بیاں رہنے کا ہوگیاہے اور مران ی دونو ک بزرگول کی برکت تھی اوراصل تواللہ ی کا انعام واحسان تھا کہ ایک دن پہلے مک جولوگ تشوش سے وہ الگےدن اطمینان کی می باتیں کرمے تھے۔ یزانجی قیامت کی ادکوبہت ہی تازہ کرر اتھا۔ دنیاک بے تباق ہر خص پرائی سلط تقی کہ بڑے بڑے تی برت ان ان اوے کے بہت ای معمولی بیسول می فروخت ہوئے ۔ دلی میں نیلام ہوتے تھے اور تانے کے برتن بلامبالغددو دهائي مرفروخت بوت. رئيس لوگ اين كارول ميس نظام الدين أسيشلول مي سوار جونے لئے جلتے اور كار استيشن پر چھور کررل میں سوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے کئی مرتبرا فسوں سے فرایاکہ بدلوگ مڑکوں پرعدہ کاری چیور کرجارے ہیں، اگرجمعتہ کودے جائیں توان كوفروخت كركم جعية ككامي لاياجا سكتاب اس طرح لاداراتي ال كوكياكام من لايا جاوے۔

لآفا نونيت اس طرح يحميلي مولى تقى كداس ك قصة بحى ببت بئ الحابل

-413

حفرت الحاج مافظ فخرالدین ماحب کی صاحرزادی این فاوند کے

ساتھ روہ کسی تھیں ، حالم تھیں۔ روہ کس والوں کا بدل اخراج و ال کے حکام نے بچوزکر دیا جفرت مافظ صاحب نے اپنے تعلقات کی وسعت اور مولسنا حفظ الرحمٰن صاحب کی مرد سے جواہر لال سے بھی یہ لکھوا دیا کہ ان کی کوئیدل والی جاعت ہے ست شناکر دیا جاوے ، گررو ہتک کے تھانہ دار نے اس تجویز کو قبول کرے سے بھی انکار کردیا اور کہا کہ بہاں کا جواہر لال میں ہوں !

ہے شریف یں ہوں)

اس زمانی دہلی میں مولانا حفظ الرحن صاحب رحمۃ الشرعلیہ، الشرتعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرائے، سما رے دن دہی کے فساد زدہ علا قول میں نہایت بے جگری سے بھرتے تھے ہسلمانوں کو دِلاسہ دیتے اورگالیاں سنتے گرافتران کو مراتب عالیہ نصیب فرائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حمل اور برداشت فوب عطا فرایا تھا اور ان سے بڑھ کرمیرے حضرت مرنی قدص سرہ متحے سارے ہندوستان کا اسی خطرے کے زمائے میں دورہ فرائے اور مصائب بر ان کا اُبر سناتے۔ بڑے لانے کو رے حضرت رحمۃ الشرعليہ کے سلمانوں کو جانے کے سلملے میں ہوئے۔ ایک چیز پر مجھے بہت ہی رشک آیا، مسلمانوں کو جانے کے سلملے میں ہوئے۔ ایک چیز پر مجھے بہت ہی رشک آیا، مہت کے خطوط تحریر فرائے اور خدر مند در مند بہت کے خطوط تحریر فرائے ان کو میں بہت کے خطوط تحریر فرائے ہیں مورخ دوباکران کو دلائے دیتے اور انسی گفتگو فرائے جسے حضرت کا بہت ہی معین و مردگا رہے۔

مجھے دوآ بے کے متشردلیگیوں کے متعلق خود سننے کی اور صرت قدس سرہ کے گرامی نامے دکھنے کی نوبت آئی کے گھرائیں نہیں انشار الشرطالات کسی وقت مازگار ہوں گے۔ آپ کو جو تکیف بیٹن آوے بھے لکھیں۔ یمی افتا اللہ مرفوع کی مدد کروں گا۔ بعض لیکیوں کی سفارش کے لئے ہمندو حکام کے پاس بھی تنظیر لیف کے ام میں لکھوا نا نہیں جا ہتا ، مگر حضرت کے علوشان کی دا دہمیشہ دوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت کی حضرت کے ان کی حضرت کے علوشان کی دا دہمیشہ دوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت کے ان کی سفارشیں اوراس بات تک کی ضانتیں لیں کہ اب یہ لوگ آپ کے فلاف کی حضارت کی سفارش کی قدر فرائی اور باکستان بلے گئے۔ حضرت کی داخر تھا کی سفارش کی قدر فرائی اور باکستان بلے گئے۔ حضرت کو اسٹر تعالی اعلیٰ درجات سے نوازے۔ اس زمانے میں حضرت قدس سے فوازے۔ اس زمانے میں کہ کی میں بات بر آ بریدہ بھی ہوجائے۔

وه محردم تمناكيول شكوے آسمال ديكھ كرچو منزل بر منزل اپن محنت را تكا ل ديكھ الله قراغفي له وارحمه رحمة واسعة ـ

اخوز ندمه ۱۵مه ۱۸مه

(ازآبيبي نبره مما-امس)

## درس آموزو ایمان افروز

حضرت رحمة الترطيبرى قيادت يس المحار في كررسه بيل المحقوم الترطيبرى قيادت يس المحقوم الترطيبرى قيادت يس المحقوم المحار والمحار والمحار والمحتوم المحقوم المحقوم المحقوم المحقوم المحتوم المحتو

مولاناعبران وساحب دلیرندی جو غالباس وقت جام مسجد داریند کے خطیب کے انہوں نے جوابی تقریریں فرمایا : جفرت کی ناراصنگی جھیں نہیں آئی ۔ ہم نے کوئی ناجا رُکام تو کیا نہیں سے ۔ کیا انصار رسینہ فے حضور علیا صافح و والسلام کا ستقبال نہیں کیا تھا ؟ حضرت نے بیٹھے فرا اور کود کیما اور فرمایا : بہائی ! حضور معموم نصا کے وہاں عجب بریا ہونے کا انتحا کہاں تھا ؟ آپ تو تایس مع الفار ن کرہے ہیں !۔

رمولاناعبدالكريم صاحب دريه المعيل فال) بد ناچيز فرى بار ۲۵ رومبر عصد و كلين وفات محمد كار ميل عامز بردا بيخت تكليف

ہمیں توامت محدی سے علق ہے

اور بحدضعت تضا - يددى دن تخاص دن داكر صاحب في تفصيلي معائنه كے بعد كها تفا

كمولانا مرف ابنى قوت ارادى سے زنرہ ہيں ورنہارافن تواليى علالت ميں بقامے زندگى كى توجیہ سے فاصر ہے: اس روز مجی وال نائے ظہری نما زکھ سے ہور اور باہر آ کرجماعت کے ساتھ اداکی مولاناکی ضدمت بس جب حاضری ہوئی توہری بناشت اورنہایت استقلال کے ساتھ كفتكوفرانى - ابكتاب كينيخ كاذكركياب ني فيعون كيا مجعاً وعلى بوتاكه علالت ادر صعف کی میکیفیت ہے توجعی اس کے بیش کرنے کی جات شکرنا ، فرمایا ، کیوں ؟ میں نے تو كى صفىات كامطالعكيا ورنفس كناب يى طرى نعمت ہے۔ اى كاس بى ايك فيلص نے جاہر سے ملخ آئے تھے روتے و الم اکرونیا فالی ہوتی جاری ہے! فرمایا : بنہیں! دنیا مراب اول إلى ! البول في عون كيا: مهي دوسرول سيكيا تعلق ؟ يرس كرمولا تأف فرايا . مين تو (مولانا سدالوالحس على موكى زوعدم) امت محدی سے تعلق ہے۔ فاليًا صيدي كاذكري بعزت مناق ميرى نگاه بين يسودا مهنگامنين إلى الهوس ديو بدنتريف المه تعجب پهاند ر لمیدے اسٹین برمینیے توسلم لیگ کے چندوالنظروں نے ننگے ناچ اور ننے ول کی بارش سے آپ کا استقبال كيا ـ اس سغير مولا احفظ الراف حري كي يمراه تهدانس ععمر كرى حرط يكي. ترك خدول كى وت سائند دكى جب انتها بوكتى توصرت مرنى في ان مع خاطب محرفرا ياد کمائی اس طرح مری مان بینے سے اگر تہیں آزادی نصیب ہو کتی ہے قریری کا میں یہودا منظائنیں۔ میں اس کے لئے حاض ہوں - حالت ور کے بعدامرنسر حتی کدلا ہوزیک کے تنام استنوں برآب كاسى طرح استقبال كياكياسكن مجال ك كحضت مدني في أت ك كي بود بان كے من بي بدوعا فرماني مو-اليے مواقع برآب سيى فراياكر كے تھے ؛ - فلا بمارى قوم كومات مع كيائيديد يم يحد لوكم بن ويا تعلا بوك داوبنداو فت مح الرسر والذهر ورادها الشيشنول يرمواتها ومرسم قاسم العلى ممان كاستكب بيادرك كوري بويكتى - دجم عارتن مانداد بن فيرس غاير الخني وره حضرت مولانا احدعلى صاحب لابوري مفسرورك كصاجزاد مولوى مبيب الموصاحب دورة مديث بي شركك تے -ى كستاخ فالدند جيما حضرت رحمة السلطليداس وقت توخاموش بديكن دوسرى كشست

یں جواب دیتے ہوے نہایت نری اور نتایت کی سے فرما پاکہ: مجھے کسی دوست نے رقعہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے!

میم کن کردررگاہ میں ہیجان برپا ہوگیا برطالب بلم مجریر فیض و فضب بناہوا تھا گآت نے
اسی سکون بھرے انداز بیں فرما با : خبردار اکسی و فضبناک ہونے کی ضرورت نہیں ۔ ببرائ ہے
کمیں سوال کرتے والے کی تسائی کردوں ۔ اس کے بعد فرما اگر بین ضلے فیض کہا د فصبہ ٹائڈہ محت الشد داد پورکا رہنے والا ہوں ۔ اس وفت بھی بیرے والدین کے کاح کے گواہ زندہ ہیں خط بھی کر الشد داد پورکا رہنے والا ہوں ۔ اس وفت بھی بیرے والدین کے کاح کے گواہ زندہ ہیں خط بھی کر اللہ والی جاسی کو بھی التہا ہوگئی ، اس دافعہ کے
ا وہاں جاک جھے لیا جائے اِ ۔ اس وفت ہے ہوجاتی ہے کر بیلوان وہ نہیں جوکسی کو بھی النے والے اللہ میں اور بہادروہ ہے جو فحقہ کے وفت اپنے اوپر فابور کھے اور اپنے نفس کو معلوب کرف میکر بیلوان اور بہادروہ ہے جو فحقہ کے وفت اپنے اوپر فابور کھے اور اپنے نفس کو معلوب کرف در اب بیلوان اور بہادروہ ہے جو فحقہ کے وفت اپنے اوپر فابور کھے اور اپنے نفس کو معلوب کرف در بیلوان اور بہادروں صاحب برباع نانے کا لم بیلوں کا کہ شیخو پورہ ا

ايك مرنبه كهنولي من شليني اجتماع نها بيم لوك حضرت مولانا محدالياس صاحب كى بمركانى مين كمنولى سنيح. ریا سے انز کرمعلوم بولکہ ماتھی وغیرہ اے میں ادراسٹین سے مبوس کی شکل میں جانا ہوگا ہم نے بركت إو ك ينبلغي اصول ك فلات س جلوس انكاركر ديااورايك حول مك مربعظ كر نیام گاہ پہنچ کے جلسمی کارروائی شروع ہو چیکی گئی۔ اچانک معلوم ہواکہ اس دنت کا نگریس کا مجی عبسے اور حضرت مولانا مدنی مجی تشریف لائے ہو ئے ہیں اس کی مخالفت میں يرملسكياكيا بع حضرت مولانامحرالياس صاحة في تقرير بندكردى ادرفر مايا جعزت مدنى تشريف لائع بوئي سبحرت جل كران كى تقرير تين ايه فراكرا يخطي كوخم كوياوا مقام يرينج جهال كالكرس كاجلسه ورائفا وبالينج كرعلوم بواكة ضرت مدنى كوجب اسبات كاعلم بإداكداس وقت تعليني جلسب اورمولا نامحدالياس صاحب نقريرفر مارس بين نواينى تق پرختم کردی ا ورلوگول کو تبلیغی جلسه می شرکت کی بوایت فرماکر دیو بندرواند ہوگئے ۔ جلسہ نہ بہاں ہوا نہ ویاں ۔ دونوں بزرگ جل سے مگرآنے والی نسلوں کے لئے اپنے خلوص اور البیت کی وصرت مولانا متنام لحن صاحب كانرهلوى) ايك مثال قام كركئة-

میں ایک عزیز کی تعزیت میں شیخولورہ گیا ہوا تھا۔ واپسی خلات سنت امريانتباه بروت كومون ، كاندها يهي كرمعادم مهواكه بروت عي آج المستما جضرت مدنى تشريف لائع بوائح ابنى الى بنجرى اورزيارت مع وى بر بحافسون موا - الجي چندروز يهليس نيخواب بين ني اكرم صلى الشرطيروسلم ك حفرت مدقي كى تىكى دىمورت يى زيارت كى تنى - اسس كيم بحضرت مدنى كى زبارت كالنتياق زياده مخا عورى دير عبديه بات معلوم بونى كحضرت منى كى والسي كاندهد كوموكى اورننب مين نيام موكا - يرك طبيت باغ باغ موكئ حيناني حضرت وحدّالله عليمغرب كم بعدّن لي العائمة عين فرط التناق من حضرت كمزاج اورطبيت مع واففيت كم اوجوداب ك الحقولوسدديا حضرت في اينع الخفول كواس عجلت كم سائق كمني اكد من اور حضرت دونول كرتے كرنے بچے يتفورى ديركے بعدي في معذرت جائى توارشاد فراياكہ: يہت سے فلات شرع امور رائح مورب بين ان مين ايك خلات سنت كام كالضافركبول كبا حائے ؟؟ بين في اس وا تعركواس الفي لقل كياب تأكديها ندازه مبوطب كدهفرت رحمة الله عليه كامل مذب خلات شرع اور خلاف سنت امور كر مقالج مين جهاد تقا اورحفرت جائة تف كرنمام طلات تربعيت الموركوروك زمين سينست ونابودكردي إ

(حضرت مولانا اختشام الحن صاحب كاندهلوي)

وسط سمبر ۱۹۲۳ و بس بمقام دلمی کانگرس کاخصوصی اجلاس بور بانخا حضرت قدر

کا محصوصی اجلاس ہورہا تھا بھے مطرت قدر کا مصوصی اجلاس ہورہا تھا بھرت قدر کا کی جھرت قدر کا کی جھرت قدر کا کی جیل سے کچھے ہی عرصہ قبل رہا ہوئے تھے جو نکہ انہی تاریخوں میں مرکزی خلافت کمیٹی کا جو لئے کے سیٹر دہلی میں مجنع منط اجلاس بھی ہورہا تھا ۔ اس لئے کا نگریس و خلافت کمیٹی کے چو لئے کے سیٹر دہلی میں مجنع منطح اس مقدمہ کراچی اور اسی موقع مرکزاچی اور

جیل کے مالات کا علم بخوبی ہوچیکا تھا اور فائبا نہ عقیدت پیدا ہو مکی تھی۔ دوایک یوم بیں نے خدمت بیں حاضری دینے کے بعد ملقہ فلامی میں شمولیت کی درخواست کی - بیروہ زمانہ تھا کہ بیت

كے سلسلے میں حضرت کی کی درخواست کو ٹنا ذونا دری شرف قبولیت عطافراتے تھے۔ چنانچہ

109

نہات اکسادی سے معذرت کردی اور اپنی عدم صلاحیت برایک طویل تقریر فرائی نیز حفرت مولانا تخانوی چنز الله اور بعض دیگر حفرات کی طوف معجوع کرنے کے فرایا لیکن میراا مرابع تا میں رہا ۔ بالاً فرزج ہوکرنما الا سخارہ کی ہوایت فرائی اورجب بین دن کے بعد کھ خودت میں حاضر ہوا توصاف انکار کردیا ۔ حضرت بسر غلام مجدد صاحب سندھی شہید (اسپرکراچی) مجی و بین شاری فراستھ مجھے بیرصاحب فراستھ مجھے بیرصاحب میروکے انہی کی جانب رجوع کرنے کی ہوایت فرائی ۔ بیرصاحب میں کے 19 لاکھ مریدین مندرج فہرت گورند شامتھ فریادہ تر تلادت فرائی جیدیں معروف ہے

تھے۔ میری حاض پر قرآن مجید بندکر کے فرایا: "میرے الخدین قرآن مجیدہے۔ میں مجلف کہنا ہوں کرجیل میں میں نے جو

مالات مولانا مدن صاحب کے بجشم خود دیکھے ہیں ان کی بنابرمیری رائے

ہے کہ اس وقت روئے زمین براولا باصاحب کا تائی بزرگی اور اتباع تریت کے کی ظرے نہیں ہے ۔آپ ہرگز مولا نا صاحب کاطامن نرچھوڑ یے !

اگرمولاناصاحب ندموت توسي آب كومريكرليتا -"

فرضیکہ بیرصاحب کی سعی وسفارش سے حفرت نے تجھے وائل سلسلہ فرایا۔ بعیت کے سلسلے میں میختی اورا تکساری موصد تک برقرار رہی لیکن ایک مرتبہ یہ ہواکہ حضرت

رجمت الله عليه مولا الحكيم معودا حرصاب صاحبزاده حفرت كنگوي جنة الله عليه سے ملاقات كے

لے گنگوہ تشریف ہے گئے حکیم صاحب نے دوران گفتگوفرایا کہ آخرآب بعث کیوں نہیں کرتے ہیں ؟ حفرت نے جاب میں فرایا کہ ہم میں اس کامطلق الم نہیں ہوں ! بین کو کھیما

بہت خفا ہوئے فرمایاکہ: آپ میرے والدم حوم پرتہمت لگاتے ہیں کو انہوں نے ایک اہل کو اجازت بیت دی حضرت دیرتا بیٹے روتے رہے بیچو کیم صاحب کے پیام پر تعلق المحفرت

گنگوہی کی قرمبارک پر جاکر کے دیرتک مراقب رہے اور اس کے بعد بیعت کا عام سلسلہ ماری ہوگیا۔ ماری ہوگیا۔

شاہجانبورس حضرت کی ایک تقریرے تانفین بے صد مشتعل ہوگئے ادرانبوں نے چیلنج کیا کہ اگر آئندہ ایسی

كفن ساتحدلا يا بول

تقریرکرنی او توکفن ساتھ لانا اسی جلسے میں حضرت نے اعلان فرابا کہ آئندہ جمعہ کو بیہیں برتقریر اس کے ایک بوٹی تھی اور جلسے کا دہیں بنچ کو اس میس کفن کال کر فرایا کہ یہ دیکھنے ایس اپنے ساتھ ساتھ ایک بوٹی تھی اور جلسے کا دہیں بنچ کو اس میس کفن کال کر فرایا کہ یہ دیکھنے ایس اپنے ساتھ کفن لا با ہوں ۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سابھ تقریر سے بھی زیادہ تحت تقریر فرائی ۔ اعلائے کلند اللہ کے سلسلہ ہونی ۔ سے تاکب اوکر داخل سلسلہ ہوئی ۔

رحاجی الحصین لا مربری بوالد مولانا ابوالوفاصاحب شا بجهانپوری)

اس ناچیز کوایک باریکیفیت دیکیفے کی نوبت بھی تن کے

مت محدید کے دعاء
حضرت رحمۃ الله علیہ تبجد کے وقت زاروقطا ررورہے
بی اورامت محدید کی خروای کے لئے نہایت جوش وخروش کے ساتھ زبان پریشع ماری ہے۔

ادبين ب بن الحب الله توجهت مكائبه فالحب دين وايماني مولانا تخم الدين صاحب المحارب كتوبات في الاسلام

يرتفاحض في كاباركاه رسالت سيعلن كي درسعادت خادم كوماصل .

ہوئی ای بی حضرت نیخ کوبہت فریب سے دیکھنے کا بوقع الله مدینه طیب بی حضرت نیخ رجمة الله علیه کے سائف جالیس روز قیام و یا اس بیران سالی اورضعف و نقابت کے با وجود حضرت کا معمول تھاکہ نمازیں حرم بوی بیں اوفر لمتے اور عصر کی نما زکے بعد تومسحد ہی بی معتکف

ركوشارى كالداد بالكرت مح باروشا بعزافت كافي دو كيدر واحشراف بي حامرى دياكر قر تع ماركاه رسالت برحض في كي برما مرى كي عيب بركيف برق مقى يضرت في فے عامری کایدونت نالب اس ليے ستحب رمايا تھا كدلائرين كا ہجوم تدر مے كم ہوتا تھا ان ف مرت تي وحد الدعليري خواس مي واكرن عي كر وعليكم السلام ياول دى زانے والے مدرز کوار کے ساسے تنہائی ای حال دل بیش فرائیں لیکن پیریمی ہم ملے والبنكان اس بنا بانهامزى كريسعادت لمات بن وبب ودور وكرميت كالترف عاص كرى دياكرت عق ميم فوجان تقديكن جاري مادى والى حفرت في كرومانى طاقت اور حذبه شون زيارت نبوى كى تاب ندلانى تى چضرت شيخ كى عركابدوه دور ي حبكد كلف تقريبًا جواب رب حكے تھے نِشت ورجو ست سي سي تعنى تعلق موزاتھا سكن بارگاہ بنوى میں حاض بورجی وقت مراقب بوم نے تو بھر پرسلوم ہونا تھا کہ آپ ہمرتن وفورشوت میں غرن ہیں۔ ایک ایک ملک طرف کے مالت میں اس طرح کھڑے رہے تھے کہ بیروں کو تبتریک منہونی تقی ہے والے کھودیر کے لئے اپنے اورختوع خضوع کی کیفیت طاری کرتے لیکن تھوری ى ديرك بعد خودكودرمانده باكرفاصل سے ماكر ينظي ماتے تھے . يہ تعاصرت شيخ وجمة الله عليكا مدكاه درالت سيتعلق المراد والماقاصي الحسين صاحب نتجورى دلى روفات سے دھائی تین کھنٹے چتیر، اایجے کے ومایا: فلاکے سوا اورسی سے زیب صرت رحمۃ الشعلی فدت بی فا بدنه رطنی جاہے ہوا نوا ہے من یں تھے دل بہت نوش ہواکیونکہ بت دوں کے بعداس انتقال مکان کی فربت آئی تی مگر آہ کیا خرفی کے ہمادی برت بت عارمنی ہے اور قضا وقدر کے اکنوں پردہ غیب سے کھے اور می ظاہم ہونے والا ہے۔ يرحققت مح رحض ورالترعليه كول يانعل سے اس فتم كاكوني شائد ي اليس بيامونا كفاجس ع دين ين آن والعظوات كادني ما محاص كريك مين اورى فلفي مزيزم اوت سليك ما تذكما اكمار بالخفا حضرت سورا مط تقاور سى معظمىرے ماركوں كى ون ديكھ رہے تھے بين نے ارتدمياں سے كہا كہ:

ا باج م كود كيورم بي انشارانشروه كلي فقرب كها نانناول فرائيل كے - اتنى ديرسي موالا اسعد صاحب في ايك رسال وتخط ك في بيش كياج تصور في يقا اور حضرت في ايم علالتي می تخریرفرایا تھا۔آپ نے اس برو تخط فرائے اور اندرتشریف لے گئے ہم دونوں جب کھانا كاكرفدت من حافر ہوئے توآب كھانا تناول فرارہے تھے ميں باتھ مي موجيل ہے ك مكمى الراف لكا مين في محول كياكماب في بنت بدولى سع تناول فرمل اور وه محى اس طرح كرلقم الكرسوجين لكنة اورنفناي محور فركلة ويسوجنا اور كمان كمان بارارك مانا-ابجكماد شكردياب بامعى معلوم بونا ب- كما ناكماكرتب فرد كا شربت طلب فرمایا اورشربت پینے كے بعد شيك لكاكر بيط كے بھر بولانا اسعدصاصب سے فرایاکہ الکھوں کے سامنے کچے وصدالا بن محسوں ہوتا ہے ! گرج نکواس ون کچھا برتھا .-سب في بي عجماكداس وجر ساليا محسول الوراع بع جنا ني دهزت كوطئن كرد ياكيا دوادي محترصد في عوض كياكداب آب ليط ما يتيا فرمايا بهال ليط ماؤكل يتمماؤكما فكما فكا برى صاحزادى سلها اورمولانا اسعدصاحب كى المبيري مركى طوف اننامره كرت بومع فرماياك د مجور بيال محوى بن ما ويرنهار البيركانا زكمائين كى - انبون في عن كياكه مجم مجوك تنہيں ہے ميں كي ويرسي كالونى اور بجيوں كو اگر كھوك ميوكى قودہ مجى كھالىں كى-فرمایا . منہیں اتم ب کی بڑی ہوا درسے تہیں ہر کام میں آگے سکنا جائتی ہیں ؛ انہوں نے عرف كياكه: برسب كناخ بي كهنا نبيل سنى بي - بيسن كراب نوب سف -آهإذات افدى كاببت زمانے كے بعد آخرى اورطول قبقبه كفا -كيسے مركبوں كريم فبقهموت كے استقبال كے سے تھا ،اس كے بعدآب نے فرمايا: نفرسب كى بڑى ہوبسبير نگاه رکھو۔ ان کونصیحت کرور ان سے کام لور اگریجی انکارکردیں یا کھے اولی کریں تومعا كرود يسب عض اخلاق كابراوركو ، دنياكى باتون كاخيال مجى ندر اجابيخ - براكي سے مجت کامعاملہ واچا ہے اچندون کی زندگی میں کسی سے تاراض ہونا کھیک منیں ہے۔ ہراکی کے کام آنا جا ہیں ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوائے خدا کے اورکسی سے توقع اوراُمید ندر کھنی جا سے اگر کسی سے آمیر ندر کھو گی توکسی سے نز کابیت بھی ندمو کی اورون کسی مع کلیف

ينع كى - براتمي خداس مدما كمني جاسية -اس كا ذكر كرت سكرو! آب يون مي تصيحت وما تا ورسكوا مكارًا والح كفتك كرو وككس كوكمان مجى نه او ماک پرنصائح اتری بی یاب مرتفظ ول سے کوند لیں گے۔ اس کے بعد فردی ستر پرنسٹریت العراد المراف الره مروان كروال الله كف مولانا العرصاح بيان دياني كا در بحرب كره مندك كاك مع جعزت كافرى بن ميري يرافزى مامزى فى ١١٠ ك بعدكما كيفيت لذرى مي معلوم مذكر سكاكيونكروا مع الركريمي موكرا تقريبانين بحكادة ت كدابك دمشمس روتابوا اوربيكتابواآياكهاني رسيد! اباجي كاأستقال بوكيا انا لتله والانارنيدالوسيرى صاحب بيروحور فيضح ومذالتعليها بهان ما ندس كي وك حفرت حكيم الاست مولانا الشرف كي منا بنتاب وه محدد کھے تخافى ومنانة عليه كي وروع يوف كري تخ بچھ رائس نا لف تخبیں اور کچھ موافق وایک صاحب نے نا لفت میں دلائل میش کرتے ہو<sup>تے</sup> سخت بات كبيرى محلس بي سامع كي حيثيت سے واقم الحودث محلى موجود فقاادر مجداللہ كالفت سى تخت بات من كر محصاديت إلوق الى دن باره بح حفرت جمنه السَّرطيرجب ورس نحارى سے نامغ اور درسے واس آئے اور مکان کے انرتشریف کے توس نے بوری لفتگر كنقل كرك سوال كياكجفرت إكيا حكيم الاتتبي فال مجدّديت على إلى ميرا موال سُ كر حفرت في انتماني سجيد كى سے اور وفار كے ساتھ جواب ديتے ہوتے فراياكر : البینک وہ محدّد تھے ۔ امبوں نے ایسے دنت میں دین کی صربت کی جسکہ دن كوست امتياج في -ذكورهالفاظ عج اسطرح بادي جيدا مي سنے ہوں رايسامي ايك واقعراورم فراب زاره لياتت على خان مرحم تهيد يحي توبعض مفرات كواس يراعزامن مواكه من يقتل في سبيل الله" عيدان كاشرامني بي اس الحان كي شهادت نابت نبي مناز طرك بعدي في جبكه معرضين (اودمنكرين تنهادت عجلب یں موجود تھے۔ اس سلط میں آواز لبند تفصیل کے ساتھ درمیانت کیا توحفرت وحتراف ما

فرایک - کون جایل اس شک کرا ہے بینک وشہد موتے -

(مولانا سيفر برالحيدي صاحب،

حضرت كامعول عاكرمعوات كأسيكا ليني مفر دین کی خدمت کابے بناہ مذہ بوار تا براسفارعام طور بردسی علاقوں کے ہوتے تھے اس برازسالی اوضعف کے باوجودگاؤں کاؤں کا بردگا مرجا تھا جال کاؤن خوا کی سوکس کہیں کارفراب ہوگئی کہیں شوائیور راستہ ی بجول گیا فرمنیکہ بدقت تمام بسخناجونا فخااس وجسع بارباركوشش كي كني كرسفر بندم وطائ جنانج اضارات وفره ك درىجراعلان كياكيا وراوك سانفرادى طوريم كماكميا كمركون منتا م يفول شخص ماز غرض ندها بوناب . وكرة تراور الماتاس تابع لكريط جات جب ديماكياك كوني منها الما توبيكما كركوا سلطي آيا اصاى وقت تك حفرت ع ذ طف واحاما جب تك اى بات كاافزار نكرلينا كرمنو كے سلياس كولى لفتكونيس كى جائے كى دوجارون كف فريرعالم ربال كي بعد ايك صاحب في براه واست حفرت كي فديت من ورفواست بيشي كردى بعفرت رجت الترعليد فرمايا : محمد فوصت بني ب إدرس وتت ابنون في بحروى درفوارت بين كرى درائق مى سائد يعى كبدياك: حفرت! آب كنشريف لع ماف سے مرسمامت فائدہ ہوگا ۔ اس ونت سامے گاؤں والوں کوشوق مے اور وہ سیسے منظویں ، انتا مالند آپ کے نشریف عجانے کی برکت سے سال گاؤں دیندار موجائے گا- رحضرت کو مفررآ مادہ ك كے ال تدركيديا كانى تفا برطال، يرش كراك نے فور دائرى سكان اواك يى نابخ نوط كرلى وربعدى جب وص كياكياك : جعرت بآب نے ماريخ كيول ديرى توليا؛ بعالى المحصر شرم أنى كر فعالوكما مند وهاؤل كا - ايك مخص كتاب ع كتير عاف ك وج دىكافائدە بوكا اورى ايخاراك وجىكىدى كىنى جادى كا

ایک مرتبرایک جگر کے لئے حضرت نے وعدہ فرالیا تھا۔ اتفاق سے اسی دوران بخار آگیا۔ باری کا بخار تھا۔ ایک دن کے دنفر سے تبسرے دن آجا یاکرتا تھا۔ آپ کی علالت کودکھتے توسے اجازت حاصل کرنے کے بعداً پکی علالت ورجلے میں عدم شرکت کے باسے ہی

ان کو بزیعة ارطاح کردیاگیاجی سے آپ نے وعدہ فرالیا تھالیکن اس کے باوجود تایج مؤود يروه بزرك كالم وجوريدة يصرت وعمة المنزعليه في فيا المن كيت تشريف لا ؟ البول في كما كحض آب في وإل طف كاجود عده فرايا تفا عضرت فيدريافت كماكه: كيا الرنبس مينجا؟ انبول في كماكة ارتوبي كيا كروان كاؤن والعادرا مرك وكر برارد كى تعدادى كى بوك ئى دەس كى رفعالورى ئىلىدىدىك باركى كى تىلىدىلى بالكام خوا سكروبا ب الريعام مؤاتر م اس كمي نصية او خود ماكرووت دية -يرش كرهزن وعد المعليهب خفابوت اورفرايا بدكيت بني براكيا حال وال مع صعف کی وج سے المحنا بی قائن کے محسوں کی تطبیف کی وج سے ایک تدم عینا دُواد ب وعدے كا بيطاب تفورا ي تفاكمرر إجول تر جي جاول كا -و فض رونيد لكا حفرت رحمة الله عليه في مهان خافي ما ي ورف الكا در ورنواسيس وفيره الانظرزان لكي سب الك علمن بوكة كرجواب مانا بني بوكا يفرت فنودى اكارفراديا ب-تقريبايون كمنظ كه بعدمهان خاف كي كرى يركاه رالى اور والماسيراسان اندر عد مظالوا القرب كان كور بوع. فوا عالى اسعوما. آے اورا ہول نے والی کیاکہ حضرت! مم نے وال تاروے دیا تھا، وہال سے تاریخیے كى اطلاع بحى الى تى دوس يركل آب كے بحارى بى بارى ب اگر ضائح استر سفر عليد خان من م ياقول كوس كرفوايا: إن إلى إما الدر عالمان كية-مِعْ خُوداً مُعْ كُلُون كَانْ رَسْفُرِين لِكَة - د إلى عِيدِ ماتِي وَفِي كُنْسَ . مُركونَ جوابني را - سامان بابرججوا يا وشيروان بين كر بابراكة - اتفين مولانا عزار على صاحب رجم الشرعلية تشريف لي آئ موصوف في جي فراياكه جعزت اصعف بيت بنس كرفايا: ركيخ آب سے زيادہ كوانازه ہور اے تشریف دیمائیں -مور إبون \_ بحائى العدماح في وكوكو لواياك فايداس كان كان عرك الله على م إلى المروم المر المر المراكان على وارى عالى فالألالة

سفر بن دخواری بوگی - فر مانے کے : واکٹر صاحب! آپ بالکل اطبیان رکھے - بین ان راسنہ برسون دابس آوں گا تو بالکل ایک نکر ندگر ہیں ! یہ کہتے ہوئے کا رہی بیٹی برسون دابس آوں گا تو بالکل ایک نکر ندگر ہیں ! یہ کہتے ہوئے کا رہی بیٹی گئے ۔ مولانا فاسم صاحب بھی ہمرہ نخے ۔ حضرت نے ان سے تہائی بین فرمایا کہ: - دہ بیپ رہ سرے والح الشخ بررد نے لگا اصل بن اسی سے مجھے کا پڑا ۔ حالا نکہ اس میں میرامی فائدہ ہے کہ بین کہ ان ایک نکو است برا جا تا ہے قریمکن ہے وہی میری نجا ت کا کہونکہ اگر ایک شخص بھی میری وج سے راہ واست برا جا تا ہے قریمکن ہے وہی میری نجا ت کا بعث بی جائے ۔ دو ان ارشدالدین صاحب میری دار خورت نی باعث باعث کا بیٹ باعث بی جائے ۔

ا بولک مجھے سجد جانے سے بھی دو کتے ہیں۔ حالانکہ بی کرہ جسلی التد علیہ وسلم شدت سرض ہیں بھی دو آد بہوں کے مہارے مسجد جھی افر ایا : بری سجد صاحبزادہ مخرم اسعدصاحب نے عوض کیا کہ :- وہ سجد قریب بھی افر ایا : بری سجد کون کی دورہے اسیکن صاحبزادہ محزم نے برجب ترمض کیا کہ : مطرت اوہ توجوہ سے بالکل منصل بھی آب کی سے توکانی دورہے ۔

( ولا تانفل الكرم صاحب)

ایک موقع براس خادم نے ساتھیوں میں زایا: ابتدائی اسلای مدارس کا اختلاف بيدابومانك باعتضمن قیام ایم ونیادی فریضہ ہے مضي صابتفاركياكه: كون السي فرمت میرے اورمیرے سانخیوں کے لئے شعین فراد کیے جودنیا ما فرت میں باعث فلاح مونو حضرت نے ایک مکتوب کے دولعدارتنا دفرایا . "میرے بھائی استدائی اسلامی مداس کا تيام اوران كى تقابى الم ونبيادى فرىيندى جهان بحى رستاس فردن سے فافل ند ر بنا خلص اور منعدی سے اس کا میں لگے رہنا ، اس راه کی دینوارلیوں پرصبر کرنا اور بہت كام لينابى اعلى ورجركى خدرت ميد نيزاينى اصلاح سے عافل ند مونا جا بيتے إ توكل على للد بهترين سهاط مع - اس سهار مع كو الخف نه وينا! "

(مولا ناظفر على خال البيجوي)

مُنازِكِ لِنَ كُونَى بِإِبندى عائدندى عائدندى عائدندى المرابية ك ويجى معديل باف لك عكم كالسين صاحب مُركِل شورى والعلوم ولوبند ف جوبكيفيت ديجى توبهت فندت اور تاكيد كما تفرمانعت كى ليكن حفرت كى مرتب فأواد كر كلاكون يابند كركما تفام باس كے با دجود سجاز شرفين ہے جاتے رہے تواكي دن إلى فا سي سكسى في ورد الرول كرائ يريوان كار الله الدوان بالرح بند كرويار جبجيك سام المحكة نماز فرك لئ بالم زنتري لي جائين قور مجاكدوروازه بالرس بندع ،آبال حكت يربعد ناراض اورففا بوت اوراس كا اظهار زمايا - كومون بي ننبى لمكجب ناختدك وتت وكح اطبائ بتامكا المبريخ مراوصاحزادى ويارملما فريش كياتواس طرح فالمض سع بالخد مالك تمام برتن بعي كرات طي سك جب كوداون بهت معانی انگی نواس شرط برنا شند فرایا که " مجد برنماز کے سلط بس کسی نسم کی بابندى عائدندك جائے " آنو محق بى د تھے دفات در دوز قبل حقرت رحمۃ التّرفليدنارى

اصغرعلی صاحب، مولانا سیدنخوالدین صاحب شیخ الحدیث بی کومفرت کے نابی حیات ہی بی عارضی طور میر درس نجاری کے لئے بلالیا تھا ،ان حفرات کے ساسنے ابنی بما دولد پر جنہ میں میں میں میں میں کے ایک بلا کے بلا وضونما ذیں مرضا ما اللہ میں اللہ میں کرتے ہوئے فرایا ، دیکھنے بمیٹے بلا وضونما ذیں مرضا ما میں اس بات کا مجھے بحد قلق ہے اثنا ہی فر باسکے نے کہ آب پر رقت فاری ہوگئی اور میران قدر دوئے کہ بواجم مرز نے لگا اور آنسو تھے کہ تھنے کا نام نہیں نے دہے تے ۔ بھران قدر دوئے کہ بواجم مرز کے لگا اور آنسو تھے کہ تھے کہ میں باکہ میں بیا میں ایک آنسو نہ گرایا ہو جس بیکے صبر واستقبال اور مجمد وسرو تھی میں بیکی مصیبت پر ایک آنسو نہ گرایا ہو وہ آن فون فعالے کس فدولرزہ برا غرام تھا ۔

(مولاتاميرفخ الحن صاحب التادوارالعلم)

كوني مفقت بني تمام مدرون كاحقته اسى وتت رويكا بون -

مولا اسد فوالحن صاحب مدرس دادا تعلوم داو بندار شاد فراتے ہیں کہ برس ایک مرتبر حضرت نے الک مرتبر حضرت نے الک مرتبر حضرت آئے کیا کرتے ہیں ۔ جنا بخرجب دو بچے تو آپ انگے اور حضرت کی کرتے ہیں ۔ جنا بخرجب دو بچے تو آپ انگے اور حضرت کی کرتے ہیں ۔ جنا بخرجب دو بچے تو آپ انگے اور حضرت کی کردران حلم کنگوری وجہ فدموں بیچے ہولیا ۔ مگر دران حلم کنگوری وجہ نام مرتب کے مزاد بر بہنچے قائق میں دیا انگر حضرت کو میری موجود کی کا احداس مزمونے باتے ۔ جب آپ مزاد بر بہنچے قائق میں انگرار ہوئے کہ فاصلہ سے آپ کر دوئے کی آ دا ذستی جام می مخی ۔

رالفائ فدسير

میں اس ضومت سے غافل ہیں" فرانے ہیں: کہ کافی عصر ہوا میں نے

حضرت عوض کیا کہ آئے میرول آپ سالونے کو جاہتا ہے۔ حضرت نے فرایا ، خون سالانے ا میں نے وض کیا حضور احضرت گنگوہی وضرت حاجی صاحث نے جو فدمت آپ کو ہروئی تی
اس کا بھی کچے خیا النجیا نخر کے آنادی ہمندی میں حصر کے گا؟

وفائل نہیں ہوں بلکر رمضان المبارک کے نہینے ہیں سلہ ف اسی خوض سے فیام کرتا ہوں ۔
حضرت نے الدین نے فرایا کہ اس گفتگو کے بعد حضرت احتمال طلیع جب میں سلہ ف سے والیں
ہوتے تو تھے دوجا وضوط سالکین کے دکھاتے اور فرائے کہ دیکھے ان حضرات کی کہیں حالت ہے ؟
حضرت نے الحدیث فرائے ہیں کہ اس کے بعد خطوط دکھانے کا سلسلہ جاری رہا اور تھے خوامت
ہوتی رہی کہیں نے بغیر حقیق کیوں جھیڑ دیا۔

(ایفنا)

مولانا قاری طیب صاحب میم وارالعلوم بیان فراقے بی کدولوندی فیستار نیندیر قابعی کی مناز کے بعد کھلنے سے فائع ہوئے تو میز بان صاحب نے فرایا کہ چائے پی کر جانا ہوگا بعث رسی شرکے مخاد عشار سنتی جائے تاری ہوجائے گی جعرت نے فرایا : اچھا نو پھریں ایک نیند کاول کی یہ منط میں جائے تیار ہوجائے گی جعرت نے فرایا : اچھا نو پھریں ایک نیند کاول کی یہ کہراسی جگر شیک رنگا کر آب لیٹ گئے اور ذرا ہی سی در بی فراٹے کی آواز بھی آنے گئی ہیں خیال ہوا کہ اس مدر گہری نیندیں ننا جائے جلد بیار نہوکیں میکن بندرہ منط کے بعد آ ب

اس وقت مجلس بند بنیس کی جائے گی کے درمیان ایک بس بوتی می جمواد ترادیج حضرت و میں بند بنیس کی جائے گی کے درمیان ایک بس بوتی می جمرار ترادیج حضرت و است کے سامنے آسا ی بجل در بیتیا وغیرہ) پیش کونے اور خود می بخرک میں میں کہ میں میں اور کھوڑی و برآ رام کر لیا کر میں از آب میں ارتباد فرایا کہ میں حضرات کی موقوف فوادیں اور کھوڑی و برآ رام کر لیا کر میں از آب میں ارتباد فرایا کہ میں میں کی مالقات کا وفت ہے۔ اپنے آلوم کی خاطر میں میں کا میں میں کی جائے گی ۔ دایستا کی مالے گی ۔ دایستا کی مالے گی ۔ دایستا کی مالے گی ۔ دایستا کی میں بند نہیں کی جائے گی ۔ دایستا کی میں بند نہیں کی جائے گی ۔ دایستا کی میں بند نہیں کی جائے گی ۔ دایستا کی میں کی میں کی کھوڑی کی کوئی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کہ کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کہ کوئی کے کہ کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کہ کھوڑی کے کہ کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی

مجمح حضرت ورنی رحمته الله علیه کی زیارت کا شرون بهلی ار مالی سے والیسی کے بعد مسال میا مستعلامیں جواجب یں

یں حضرت کی بلنداخلاتی سے بہت زیادہ متا ٹر نفا اور ہوں

دارالعلوم دبوبندس دورة موری کاطالب علم نفا اور حفرت نیخ البندره السرطلبر کے برانعلوم دبوبندس دورة موری کاطالب علم نفا اور حفرت نیخ البندره السرطلبر کے برانے مکان میں قیام پزیر نفے ۔اس وقت تخریک فلافت سنباب برختی ۔اس سلط میں اکٹر جلسے ہوتے رہنے تھے ۔ان ملبول میں حفرت مرح کی تقریری میں نے سنی ہیں ۔اس زمانے ہی نے دیکھا ہے کہ لب اوقات خطرت مرح کی تقریری میں نے معراب نے خطوط اپنے ہاتھ سے مدرسرکے دیلے کی میں ڈوالے کے لئے تضریب باز کار تا زمیب بدن اور کھدر کی دو فی ٹونی تشریب بدن اور کھدر کی دو فی ٹونی رہیں اس زمانہ میں تمام طلباتے دارالعلوم بیناکرتے نفے کے زمیب مردی تن تنی ۔

طلبارس اس وقت اكثر حرجا دمينا كحضرت كياس منقرب نسال شرب كاسبن منروع اوكا - مرحيدى دن كذرك تحكدايك روز بعدعم يخرشهور بونى كداولاناكر گرفناركرنے كے لئے بوليس آئى ہے اس خركاسننا مخاكد ايك نهلك يج گيا جعزت فنيخ البند رجمة الترعلبيدك مكان سے كرمفنى صاحب كى سعيد ملكم مدرسة ك راستوں اور كليون ي طلباء كوكة اوراس بات براوكة كم مولاناكوكفارة موف ديس مع معالمه منها بت نازك صورت اختياركرگيا-انفاق سے اس وقت سوائے حضرت مولا اصفى عزيزار ص منا رحنة السُّدعليه كونى دوسرا برانفخص ديوبندس موجود نبيس مفا يفني صاحب مرحوم نهابيت فاموش ا ورسد سے سادے بزرگ تھے گراس دن معلوم ہوا کہ ہما سے بزرگوں میں مرسم کی مواتیں موجودين وحفرت فتى صاحب في ايك مكان كي جيت بطروا هكوطلبا ركومبروسكون كم سائحة يرامن رہنے كى تلقىين فرائى يفتى صاحب كى تقرير سے كيم م شكام فرو جوا ا رحر لويس في كمى اس وتت واليس جل حافي من مصلحت ديمي رطلبارجب والب حلي كمّ نو رات كسناطيس فوع فحصرت في المبدرجة الشرك مكان كاعام وكليا اورامي قت برلس حضرت کورفنارکے مے گئی - گرفتاری کے دفت میں بھی محاصرہ میں بھا مگرم لوگ

اس ونت بخبرسورہے تھے مینے کویہ واقع معلی ہوا۔ اس گرفتاری کے بعد کاری کا وہ منہور نفرہ پیش آیا جس میں مفرالدیا تھا ہائے بیش آیا جس میں مفرالدیا تھا ہائے بعد مرقوں میں مفرالدیا تھا ہائے بعد مرقوں حضرت کی زیارت سے مودی رہی اوراس کے بعد حب بلائٹ کا ہمیں آب والا اعلی کی مسند صدارت بر رونی افروز ہوئے تو اس کے بعد مرض وفات تک یا دنہیں کئی باحضرت کی مسند صدارت بر رونی افروز ہوئے تو اس کے بعد مرض وفات تک یا دنہیں کئی باحضت کی صحبت میں ہے اور طویل وقصبر زیارت سے بہرہ ور بوئے اورآب کی فواز شوں اور فقت کی مسل سے مالا مال ہوئے کا موقع ملا ۔ زیار توں کا بیما سالد بہت طویل اور اس کی مرت تیں سال سے ذیادہ ہے گراس پوری مرت میں با وجود کہ بیرات علی محسون نہیں کیا کہ حضرت مرقوم اپنے انہوں اور حضرت مرقوم اپنے انہوں اور حضرت مرقوم اپنے انہوں ۔ فواص تلا مذہ و مریدی و محبون کی میں نے کہی محسون نہیں کیا کہ حضرت مرقوم اپنے انہوں ۔ فواص تلا مذہ و مریدی و محبون کی اس باندی سے بہت زیادہ متا ٹرٹھا اور ہوں ۔ بین حضرت کے افلاق کی اس باندی سے بہت زیادہ متا ٹرٹھا اور ہوں ۔

احضرت مولا ناصب الرحمن صاعظى مرشورى وارالعلى ديوبند)

موص ومحبت کاخیال فاط احباب ورب نفسی کارن سے موسیت نے بعد ما اخرار ان نہیں بکردل سے محبت فراتے نخے اور مہت قوی الاحباس نخے ۔ اس لئے اگر سے مفیدت مندول سے طاہ لزار ان نہیں بکردل سے محبت فراتے نخے اور بہت قوی الاحباس نئے ۔ اس لئے اگر سے مفیدت مندوکو کئی معمولی کلیعت یا کونت کسی وج سے بہتی جاتی توج ویندکہ اس بی آب کے ادارہ واختیا ۔ کوکوئی فیل نہوتا بھر بھی اس کو محبوس کرتے اور کلمات معذرت کھی اس کی دلد ہی ضوری سے مقتلے ہوئے متوسے گذریں گے ۔ بیں اس و تت ملی کے دلئے اسٹین گیا ۔ بگر حضرت اس کاری سے بہتی اور ڈوجاتے ہوئے متوسے گذریں گے ۔ بیں اس و تت معرومی رہی ۔ اس کے بعد ہما لیے قصبہ کے نیک نفس طبیب مولوی مکیم سعد الشرصاحب نے موج وی رہی ۔ اس کے بعد ہما لیے قصبہ کے نیک نفس طبیب مولوی مکیم سعد الشرصاحب نے موج وی رہی ۔ اس کے بعد ہما لیے قصبہ کے نیک نفس طبیب مولوی مکیم سعد الشرصاحب نے موجوں میں مدرست العلوم الشرعیم بی فیام کروں ۔ اس کے حضرت مولا ناکا ایک سفارش کی منابر مندورہ میں مدرست العلوم الشرعیم بی فیام کروں ۔ اس کے حضرت مولا ناکا ایک سفارش کی منابر مندورہ میں مدرست العلوم الشرعیم بی فیام کروں ۔ اس کے حضرت مولا ناکا ایک سفارش کی منابر مندورہ میں مدرست العلوم الشرعیم بی فیام کروں ۔ اس کے حضرت مولا ناکا ایک سفارش کی منابر مندورہ میں مدرست العلوم الشرعیم بی فیام کروں ۔ اس کے حضرت مولوں کی خوامش کی منابر میں مدرست العلوم الشرعیم بی فیام کروں ۔ اس کے حضرت مولوں کی خوامش کی منابر

حضرت کو ایک عربید داوبند کے بتر پر لکھا حضرت نے سفارشی خط تحریر انسر ماکر مجیدیا۔ اور اسکے ماقداحقر کے نام مجی والا نامر تحریر فر ایا جس میں اسٹین سے بیری ناکام والبی پائلہار افسوس کے ساتھ ملری تشریف آوری کی بشارت کے ذریعہ دلدی فر انی تھی فیط کامٹن اجینہ

مخزم المفام زيرى كم -اللامليكم ورحمة التدويكانة مزاج مبارك، والانامروبندس واليي بوكريهال فاندهي باعث سرفرازى بوادمجدكو بلتحرار وطرس معلوم بواكة انجناب كذشة جمعات ارشوال كوخر ياكر شام كى كارى راسمين تشريب الم تفحاس سيج كوافسوى موا-چونکه شاه کنج بس اس دن درره کسیرس لیط مومان کی بنایراب کی چھوٹی لائن والی شہشاہی گاڑی چھوٹ گئی تھی ۔اس لئے اس گاڑی میں نہیں آسکا تھا۔ شب کی گاڑی میں تقریبًا بارہ بج گذرالیکی برستی سے ملاقات سے موم رہا۔ رآنے اور جانے کے دونوں وفتوں میں) اگر منظور البى مع توقري زمانيس شرف زيارت مامس كرون كالحصب ارسفاد مربند منوره كوع لينه لكعديا ب حباب مكبر سعدالله صاحب كودير يجيا اور ہایت ومادیج کد مدینہ منورہ میں مواج سے اُترکراسیاب مزدورول کے سريرر كواري ال صاحب ك اكان يرطيع مايس - كتنا بى مدين منوره كا معلم يا دومرساننحاص روكس يا دومرى وت كييرى اس طوت نوحرته فراكي كعانى صاحب بابدالناء بالكل حريبرى وطيرالعملوة والسلام ، كيتعمل رمِتين - احباب كر ليح وصعى مكانات كے فالى ركھتے ہيں ، وياں مل جائيں . معان صاحب انشار الله حسب استطاعت امرادواعات لازمین کتابی نوائی کے مکان حص بوی کے باعل قریب ہے مون موک فاصله عليم على فروت بي سلام سنون عوض كرد يج والسلام واتفين 1/2010 10 15 ( is with a 11 11)

كرامات وهابيہ ديوبنديہ كانگريسيہ كهدريہ گاندھ اس متوب گرای کویط مرایرے ول پراس کرم وسمو افلان کامجی برا فاصا اثر ہواکہ باوہ دیکہ مکیم صاحب سے تولا تا کا کوئی تعلق اورجان بیجان می نہیں ہے۔ مال حفرت في مون خط لكه كرال نهي دما بلك بقتفات الدين النصيحة ان كي راحت وسہولت کے دے قبتی مشوروں سے نوازا -وحضرت مولانا صبيب الرحمل صاحر اعظى شغ الحديث in the second second second second A STANDARD ENGLISHED IN Wanter of the said said Barrell



احباب سے نے تعلقی اور خلوس کو ٹرینیں چوٹی ہیں اس اے عوال ہواف کوٹرینیں چوٹی ہیں اس اے عوال ہر مفر میں موٹر کا ہوتا میں صفرت رشنے رہز الڈ علیہ کو مہار نپورسے گذر اہوتا نخا اور حس ٹرین سے آپ کوسفر کرنا ہوتا گراس کی روائی میں درائی توقعت ہوتا یا توقعت ہیں کیا جا سکتا تو مدرسہ رمظا ہم علوم ، کو ابنی تشریف آوری سے ضرور نواز تے گو یا پرادارہ مجی حضرت کے لئے بمنز لاحیکشن نخا کہ وہاں قیا کے لئے بنز لاحیکشن نخا کہ وہاں قیا کے لئے بنز لاحیکشن خالہ والی معالم میں وہ اس قدر لبلوث اور نملھانہ وضع کے بابند سے کے حس کی شال آج کے دور میں عنقا ہے ۔ اس سلط کر بعض واقع آمشتے تمونہ از خروارے کے طور پر پیش کرتا ہوں :۔

رات کے ساڑھے گیارہ ہے ہیں ،طوفان برق وبال کی شدت ہے۔ ہم طون کہری تاری چھائی ہوئی ہے کہ اچا تک حضرت مولانا محدود کریاصاحب شخ الحدیث ظاہور کی حفات کو لفا محدود کریاصاحب شخ الحدیث ظاہور کی مطالعہ گاہ اور تصنیعت و تالیعت کے مضوص کرے سے ملحقہ زینے کے درواز ہیں دیا کہ ہوئی ہے چھرت شخ الحدیث صاحب اپنے دل ہی دل ہیں کہد ہے ہیں کہ اس وقت کوئ نایا سخصیت ہی بے کوئی کے اور معاذبی مولانا مدنی کی جانب فتعل مہوم تا ہے اور جب المحقیقت کی شکل ہیں سا منے آجا تا ہے ۔ وانعی صفرت من المحظ کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ خیال حقیقت کی شکل ہیں سا منے آجا تا ہے ۔ وانعی صفرت من المحقیق ہوئی ہے اس میں گیا گھت و اختصاص کی وہ جھلک موجود ہے جس کی تعبیر سے الفاظ فاصر ہیں ۔ محزم میز بان فرما تے اختصاص کی وہ جھلک موجود ہے جس کی تعبیر سے الفاظ فاصر ہیں ۔ محزم میز بان فرما تے ہیں : ۔ آخرا ہے ہیں آنے کی مصیبت کیا پڑی تھی ؟ جہان کی جانب سے جواب ارشاد ہوتا ہے کہ : ۔ آخرا ہے ہیں آنے کی مصیبت کیا پڑی تھی ہوتا ہے کہ : ۔ آخرا ہے ہیں آنے کی مصیبت کیا پڑی تھی ہوتا ہے کہ : ۔ آخرا ہے ہیں آنے کی مصیبت کیا پڑی تھی ہوتا ہے کہ : ۔ آخرا ہے ہیں آنے کی مصیبت کیا پڑی تھی کا مدرسہ ہوتا وں اور آپ سے ملاقات کراؤں ۔ کھوٹ کی دوائی میں وقعہ نہا ۔ اس کے سوچا کہ مدرسہ ہوتا وں اور آپ سے ملاقات کراؤں ۔ کھوٹ کی دوائی میں وقعہ نہا ۔ اس کے سوچا کہ مدرسہ ہوتا وں اور آپ سے ملاقات کراؤں ۔

يدواقعان بيسارواتعات بي سے ايك سے جان كے احساس كم، اخلاص انتہائي تعلق کے آئینہ دار تے -اباس سے کی زیادہ دلیے ایک دافعہ شنے ! تقیم مک سے تبل کی بات ہے بب سفر جے سے برا مکراچی حضرت مرائ کی واپسی مولی قومض فین امحدسی مظام طوم کوزر بعی ناریراطلاع ملی کرحض مدنی فرنظرسل سے ٣ بح رات كوسهار فيور يبنج رس إلى عطر بضني الحديث صاحب فرظريل بواستقبال كايروگرام بناميك تھے اور ٹرين كى آمد كے دقت اسٹيٹن كے لئےروانموت كمامانك ای بالان منزل کے زینے پرزمجر کھٹکھٹائ مانی ہے اورمب شیخ الحدیث صاب کواٹر کھولتے الى تودىكية بى كمولانا مدنى مودوب حيرت كى انهانهين رسى كيوكيقين نواس بات كالتماك موصوف وزيد ميل سے تشريف لارہے ہيں . اب بهال مجى اسى يراطف اندازي الفنگوكا أغاز بوتائے - مبزیان محتم كے الفاظ بعینہ تو محفوظ منیں گران كامفيوم كواس نوع كاتخاكم: -كياج كرف ك بعد كمي آدى خلات وانغه بات كهرسكما ب ؟ حناب كاطلاع فرطميل سے آنے کی متی اور ہم ای پراستقبال کے لئے مانے والے تھے ر گرآپ بن کہ اس كى أمرسے يہلے مى موجود ميں) حضرت مدنى في فرايا: فرظيميل سے آنے كى اطلاع صحيح متى جناني سامان اورتمام تعلقين اسى سارم بي ليكن جب كراجي ميل لا موريني توصلى إوا كلت ميل ليك مع - وه لا مور سي جيوك راتفا مين كراجي ميل سائز كرماتي كارى ہی میں سوار ہوگیا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ منعلقین ورفقاء فرنظرمیں سے آتے رہی کے میں کچھ پیلے بیٹے کردرمیانی وقف مررسہ بیٹے کرآپ کے پاس گذادوں! السُّدَاكبرا اخلاص ومودت كي نا در تمونه تخصيبي فان وموت كينيع مرجتمر س تعبر كباجاسكنا س وحفرت ولأنا اسعدالت صاحب فطمجا مع فطابرعلى مهازيور میں نے مناب نہ جھاکہ آپ کونٹر اسلامیرک ی صلع بتی کے سالانطسس الزكت كالمحضرت وحدالتعلية شريف لي جارم تق يكفنوك

مولانا اوالوفاصاحب اورمولانا قاسم صاحب بجی سائف ہوگئے ۔ نماز ظهر طریان ہی میں اداکر نی خی روب میں دصنوکر کے آیا تو خد ہواکہ جا حت تیار ہے میرا ہی انتظار ہے جنا نچری خی روب کئی روب میں دصنوک کے اور خد ہواکہ جا حت تیار ہے میرا ہی انتظار ہے جنا نچری خو تنجیر بزنر و عکر دی جھڑت بلا تکلف وض کے لئے کھڑے ہوگئے ۔ نماز کے مجد مولانا محمد قاسم صاحب سے معلوم ہواکہ حفرت نے ساختیں ادا فرائن ہوا۔ اثنا کے سفر ظهر کی نماز بڑا حمی گئی توحفرت نے میلے منہا بیت اطمینان سے سنتیں ادا فرائیں اور اس کے لعبد وض بڑھے ۔ ہیں نے وض کیا میں اور اس کے لعبد وض بڑھے ۔ ہیں نے وض کیا میں اور اس کے لعبد وض بڑھے ۔ ہیں نے وض کیا ساختا دا فرائیں ۔ مسکر اگر جواب و یا کہ اس دن آپ نے تکبر بر شروع کردی تھی اور اس میں ساختا دا فرائیں ۔ مسکر اگر جواب و یا کہ اس دن آپ نے تکبر بر شروع کردی تھی اور سفری سنن موکدہ نفل کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ اس لئے تحق نوافل کے لئے ہیں نے مناسب میں میں دور اس کے تو ہیں نے مناسب میں میں دور اس کے تو ہی نوامت یا شرمندگی ہو۔

(حاجى احدين صاحب لابرلورى)

ایک مرتبہ ٹائٹرہ میں سموکے وقت بحث ہونے لگی کرین مجکراتنے منط ہو گئے ہیں۔ لہذا اس قت

منط اورسكندكي كيا بحث

سحری کھانے والوں کاروزہ باطل ہوگیا حضرت نے بیگفتگوسی توفر مایا بربا مرم کرد کھیوا صح کی رشنی منود ارمونی ایمنیں؟ بیمنٹ سکنڈ کی بحث کیا چھٹر رکھی ہے" نحن احدة

امية " حفرت كاس ادف در بحث ختم بركتى اورمديث كاس بروقت جلے لے

اليه معاملات مي بهيشرك الغريني نقط نظرسا سفر كلف كالاستركهول ديا-

میں۔ کے الکیش کاطوفان اُر چکاتھا اور پاکستان کاخواہشرمنڈ تعبیر ہولے والاتھاج عیہ علمار ہند

بناب رسول الشصلى الشرعليدو الم برشخص كے خواب بيس آسكتے ہيں

اورسلم لیگ کی تاریخی کم برو کی کئی ۔ اتفاقاً بہارے والی کے موقعہ برحض بینے رحمتہ الدُولیہ حضرت مولانا سیرحمیدالدین صاحب کے بچوں کو دیکھنے کے لئے بہرائج تشریف ہے آئے۔ صبح کے وقت مخلصین وُتوسلین کا اجتماع مختا مجلس ہی میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ:

حفرت بازار شی خواب کی ایک کتاب با پنج کنے میں فروخت ہورہی ہے جس میں سخویر ہے گرسول اللہ صلی اللہ والمیہ فاسطر جناح کو ایک جھنڈا عنایت فرایا ہے " بیبات کہاں تک درست ہوسکتی ہے ؟؟ انجی حضرت کے جواب کی نوبت ندائی تھی کہ فوراً ایک صلا تیز ہو کر بول اللہ کے کہ جو طاخواب ہے ! یکن حضرت نے فرایا : جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیخف کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیخف کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجھا ہو کے بیرشن کر حاضرین عبس دم مجود رہ گئے کہ جس ذات گرامی کی وج سے علیہ وسلم کو دیکھا ہو کے بیرشن کر حاضرین عبس دھوم ہے گئی اس کے علم وافلات میں کس قدر وسعت بورے ملک میں مسلم لیگ سے مقالمہ کی دھوم ہے گئی اس کے علم وافلات میں کس قدر وسعت ہے کہ ہر چیزیکا نبصلہ اضلائی زاویہ نگا ہ اور دینی نقطر نظر سے ہونا ہے ۔

مسجرحب نك ندبنے اختلات كيا جاسكتا ہے وكيماك باكتان كا خترين

مخالفت کرنے والوں میں حضرت شیخ رحمۃ السّد علیرسب سے آگے تھے کداس سے اسلام اور مسلانوں ور فوں کو سخت نقصان پنجے گا ۔لیکن پاکستان بن مانے کے بعد جب ایک میآب فی السن میں پوچھا کہ حضرت ابیاک تنان کے باتے میں کیا خیال ہے ؟ توجسب عمول خجدیگا اور شناخت سے فرمایا ؛ ۔

"مسجرجب تک نہ بخاف لا ن کیا جاسکتا ہے سکین جب وہ بن گئی وسجد ہے " یر تفاحضرت کے بہاں ہرشے کے بارے بی دسی نقطرنگاہ سے فیصلکرنے کا انداز خواہ کوئی بڑے سے بڑامعاما ہو یا جھوٹے سے جھوٹا قضیہ!

رمولانا افضال الحق صاحب فاسمى

عطاء السُّدى مجال نهيں كدوہ تقرير كرك البعلى كے دوريس عطاء السُّدى مجال نهيں كدوہ تقرير كرك البعل السُّدث ہ صاحب بخارى دارالعلى ديوبندنشريف لائے - طلباء نے ان سے تقرير كے بارے بيں بہت اصرار كہا مگروہ تيار نہ ہوئے اس كے بعد پر ايك مرتبر انتہائ كوشش كى كئى - ليكن كسى طرح اس سلاميں راضى نہ ہوئے مجبوراً دور كا حديث كے طلبام كا ايك بال خانفى وفد

جسی بر راقم الوون بھی شامل تھا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا موصوف حفرت شیخ کی مسجد میں شالی دیوار سے شیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم وگوں نے بہت کوشش کی مگروہ کسی طرح آبادہ نہ ہوسکے صرف اس فدر فرایا کہ جہاں حضرت شیخ در فی آبی وہاں عطاء اللہ کی مجال بہن کی مجال میں کہ انقریر کے اور فرایا بنتم بھرے سانھ سہار نپور جلو وہاں رات بھر تقریر سن ایس البیان خطیب نے گھنٹوں تقریر کی ۔

ومولانا انضال انتی صاحب اسمی کی مقریر کی ۔

میری طائلیس سوتی بای الراست عده الشرطید ۱۹ رخوم الحرام مختلام مطابق میری طائلیس سوتی بای الراست عده الدوری خریاری شریف جلداول کاسبن با حال الله توفر الله الله توفر الله الله تعمل من الله تعمل الل

جب بخاری شریف بین مسواک کی نصیلت کا باب آناتر آپ کاطریقر تفاکرت ام طلبائے دورہ صدیف بین مسواکی تفییم فرانے اس سال انجی یہ باب شروع نہیں ہوا تفاکہ حضرت علیل ہوگئے اور جب مولانا فخ الدین احمد صاحب کے درس بی یہ باب آیاتوریت بولانا فخ الدین احمد صاحب کے درس بی یہ باب آیاتوریت بولانا فخ الدین احمد صاحب کے درس بی یہ باب آیاتوریت کوجب یہ بات معلیم ہوئی تو بسر علالت سے کہوا بھی الله ان از موجود نہیں ہیں یہ میرے ذمہ قرض ہیں انشاء اللہ الاول می موان کا مگراف میں اجمال کا دول کا مگراف میں اجمال کا الدول می موان اور نایا ۔ فج اہم الله میں مولانا وسعد صاحب نے بیر قرض اوا فرایا ۔ فج اہم الله میں مولانا وسعد صاحب نے بیر قرض اوا فرایا ۔ فج اہم الله میں مولانا وسعد صاحب نے بیر قرض اوا فرایا ۔ فج اہم الله د

درسگاهیں دافل بوکرآپ بیلے سلام كرناسنت اورجواب ديناواجب عج سلام فراتي، طلبكي النمت كمنتظر بنتق مكرفايت ادب سعجواب آب تنه ديتة وان كدول سروب كم كرفكيك ا یک دن حضرت نے فرمایا: - دمکیھو! سلام کرناسنت سے اور جواب دمینا واجب ہے! طلباء مقصد سمج کے اوراس کے لبذاكرتم جواب بني دينے توميراكيا نقصان ؟؟. بعدياً وازليند وعليكم السلام كين لك - اس محضرت ببيت فوش بوت تح -(مولا نافضل الكريمصاحب آسامى) حضرت رحمته الطرعليم كي بيمي تراوي يرهفيي ہم نے ریجیب بات دکھی کے حضرت مروم ہرودہ ك شروع مين بسم التدالحن الجيم عي جبراً يرصة عيندروز مك السل و كليف مع بعد آخ محصة مراكيا اوروريافت كربيطا ، فرايا "بي تراوي مي فص كى وات يرمل كرا بول ان کی تحقیق برے کربیم الندار الحن الحمی برسوره کا جزویے اس لئے میں اس کی اِبندی کڑا ہوں،لیکن چونکہ یمسلہ بہروال مختلف فیہ ہے اس لئے دائفن میں الیاکرنے سے احتیاط كرتا ہول مگرنوافل ميرحفص كى تحقيق براس كے عمل كرتا ہول كدان كے نزد كي مجي لورا قرآن كرم ختم بوجائے -ورنه خواه مخواه ايك ايت برسوره بين تلاوت سے رہ جائے گي ادراس طرح كيدوكون كنزدك بورات رآن شريف ختم نرمونك كاي بجرزمايا .-" مُحْرِت مِرك لوك عليه الله اور السماملة عجريها ومر سما یں توحفص کی قرأت كالحاظ كرتے ہوے عام قاعدہ كے خلاف پرطیفے ہیں بھر بسم اللہ کی چھا قرأت اوروہ می لوافل میں کیوں تامل کیا جاتا ہے بہرطال میں ترادیج میں لورے وآن مختم عضيال معفى كي تحقيق برعل كرنا بول واس سينمازي كوني خوابي رمولا ناعبدالجميداعظى) النين آتى " (ایک مرتبهاط یس) عيدك دن عي الرانع منديا مات توافسون مع حضرت رحمة الله عليه كي

طبیعت درمنان کے انجوشرہ میں خراب ہوگئی جس کاسلساء یدکے بعد تک جاری رہا عبد
کے دن غیرسلم پوسط میں حضرت کی مزاج پرسی کے لئے ماضہوا اور مجھے خیریت دریا فت
کرکے جلاگیا جب حضرت کو یہ بات معلوم ہوئی توفر بایک تم نے اسے ناحق والس کردیا آج
انعام دینا ضروری تھا میں نے اور دوسر حصرات نے حضرت کو بہت اطمینان دلایا کہ
وہ محض آپ کی مزاج پرسی کے لئے ماضر ہوا تھا مگر حضرت کی بے صینی دور نہ ہوئی اود
شام کے کئی مزیب دنسر مایا کہ ج عید کے دن مجی اگر انعام نددیا جائے تو افسوس ہے ۔
شام کے کئی مزیب دنسر مایا کہ ج عید کے دن مجی اگر انعام نددیا جائے تو افسوس ہے ۔
دمولا ناعبد الحمید صاحب عظمی )

حضرت جب آخری جے سے والس تشریب الائے تو دارالعلوم کے طالب علموں نے ملسر کیا اور حضرت مہم صاحب کے توسط

ميرى تعربين ميراكوني لفظ آيا توسي أعظ كر حيلا حب اول گا—

عبسرایا اور صرف بهم صاحب کوده است و قصائد بیر صاحب کوده است قصائد بیر صاحب کوده است قصائد بیر صفح کی اجازت چاہی مگر حضرت نیج تنے فرایا کداگر میری تعرف کمی آیا تو میں اُٹھ کر میلا جا ک گا حضرت مہم صاحب نے بے ساختہ کہا کہ: حضرت مہمی آیا تو میں بلکہ اظہار واقعہ ہوگا ۔ بہر صال ا صرار کے بعد کسی طرح راصنی ہوگئے لیکن جلسہ کی کار دوائی شروع ہوئی تو آپ کو نینداگئی اس طرح طلبہ کے حوصلے بھی پورے ہوگئے آور کی کار دوائی شروع ہوئی تو آپ کو نینداگئی اس طرح طلبہ کے حوصلے بھی پورے ہوگئے آور آپ نے اپنے نفس کی حفاظت بھی کرلی ۔ (مولانا محد فیم صاف)

د زمانه طالب على مين عما حبزاده مافظ بيدارشد سلمددار العلومين بچون كى انجه فى تېزىكلانلان

ان سيمول كاحق تجمه يرب

کے صدر تھے۔ اس کے سالانہ املاس کے لئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مرض وفات کے

ذما فر میں چندہ طلب کیا تو آپ نے از راہ شفقت صاحبزادہ کے سوال کو پولا فرایا ۔

اس کے بعد موصوف نے برادر بزرگ مولانا اسعدصاحب زیر مجدیم سے بھی چندہ طلب کیا
صاحبزادہ محتم نے فرایا کہ جب ابانے چندہ دے دیا توہ سب کی طون سے ہوگیا! براد زور انے بھائی صاحب کی شکایت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کردی تو آب نے مولانا اسعدصاحب
نے بھائی صاحب کی شکایت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کردی تو آب نے مولانا اسعدصاحب
کو بلاکنفیدے تا میز لہے بیں فرایا کہ بیر ان سبھوں کا حق بجھ بہتے اور تو ہی ذمہ وارسے آ

اس تملے کوسننے کے بعدصا حبزادہ محترم کواحساس ذمہ داری نے بوجل بنادیا اور فوڈ چندہ دیے کم برا درخور دکی طدی فرانی مولانا اسعدصا حب فرماتے میں کمیں اپنی ماں کوآیا کہتا تھا اور معرت مج جب حكم فرات توكية كه: جا الين آيات بربات كمدوك ليكن جب من الموت میں شرت کرے سے آپ کی نیند حرام ہو کی تھی۔ ایک رات صاحبر ادہ محرص مولانا اسعد صفا ف زمایا: این والده کودگادے! - درال آخری لمات زندگی می خلاف عادت مذكوره لفظاستعال كري حضرت وحمته المعليه صاحبزاده مخزم كودمه وارى اورفر لفيد فدرت كا (مولاناعبالرنديضامولكيري) احاى دلارع تق-رجس روز حضرت شيخ كى وفات موكى اسكى ب مع فدا يا التكورايني بارىبر، تقريبًا دهائ كج ضربت میں حاضر ہوا اور بہت آب سکی سے جاکر سر بانے بیٹھ کیا کہیں آ تکھ نگل جاتے۔ محوس مواكة عرت برابرالله المذكررم بين اوركروف لارب بين يين غرعن كيا: آج كي كليف زياده ي ؟ ؟ في في الكي إلى بعالى إلى محمد المعادو ، مين في سهارا ركرا محاديا - فراياكم: يان لاوً! عبرى عيانى بيش كيا-ايك محون كرفرايا: أجِما ركهدے! اور مرداكا في ك جبس كا طف لكا توفرا ياكه: كقورا الى الله التى درمین سن فظفتری میں جید فقلے بین کے ۔ فرایا : تم بھی ساتھ کھا و ا میں نے عرف کیا كحضرت أب كهالين أفركار دوقتا عيوردية اورفراياكه: كماك بي فرمن كياك ركه ول يوري قت كه الميخ كا إبهت سختى سيمن كرتي بوت فر اما منس إكها لي خروار ركهنامت! ين في اسے كهاليا - بهرزمايا: - ديكي ديس انتاس موتونتربت لة إلى سمحون سكا اور بجائے شربت كوقت بين كرديت و مايا: ينهي المنترب ا جب تك شربت لاوك ايك قاش منهي ركه حك تفد - اس تفوكنا جا إاور الفي المانے كے لئے اثارہ كيا ميں نے الحقا كے كرديا كج يس ويش كے بعد قائل الحقد بر والدى اس كارس چوس لياتھا - بي فيشربت بين كرديالكين بجائے سربت يينے ك میری مانب دیکھتے رہے۔ یں فراس فاش کوا نے منہ میں رکھنا ہی جا الفاکر بہت

زور سادًا نطبة بوت فرماياكمه: كبينك اسابمير عن سوائ تعيل حكم ك اوركوني چارہ کارنہ تھا اس لئے ملفی میں والنا پڑا حضرت شربت پینے کے بعد میک لگار بیائے لیں نے یان اور دودھ کے بالے میں دریافت کیا - دودھ کا نام سفتے ہی مثلی شروع ہوگئ يسلفي كرتيار بوليا مرقنيس بونى - فرمايا: ديميو بحانى إنام سے تومتى بوتى ؟ مردوده كس طرح إلى الله من بن من دما في الما توحزت كي المصفيك - يكريرك بعد ترنم كے مان كنان فرك يس فرار بي تقده ہاری پرشب کیسی شب ہے ضرایا بنسوتے کے ہے دروتے کھے میں فرطبیت کے بہلنے کی غرض سے عرص کیا کہ صرت استی عبد الحق محدث بلوی فے اپنی کتاب مقدم مشکرة میں روایت ورایت کے سفیدیں فلاں محث کی ہے۔ اس کے بارے میں جناب کی کیا اے ہے واس کے جواب میں مبت در تک مجھاتے رہے بھر فرایا: نشادو! س فراست سے لٹادیا تقریباس بے سعیدالوحیدی کاوتت جوگیا تھا اسے جگا کرسی سونے چلاگیا ۔ مبع کومعلوم ہوا کہ خلاف عادت اس سے بت باتیں کیں۔ (مولاناسدرفندالوحيدي صاحب) حضرت كوكم يلوماحول سعموف اس قدروا تفيت محى كربهان خانے مصطالعه كارات فلان جا سے گذرنا ہے اور مطالعہ گاہ سے بہت الخلاراس مانب ہوکر جاتے ہیں جمان خانے سے مطالعہ گاہ کے راستے میں کھی کسی چزیا تخف کی جانب کا فہیل کھا تے تھے مرف دو جیسے زیں كهجى كمجى سدراه بوجاتي تختب الك تو كهلت اورشور عاتي بوئ نض بح كدانبير كهي تجي مسكراكر فاطب فرمانے منتلاً: كياكتا ہے كيوں روتا سے ؟ اوركيمي ياكل سى نتف يج كوا لھاك دوایک مرتبراً چھالتے اور بیار کھے لیے میں " اللہ الااللہ" کہاس سے باتب کتے۔ددره یتے بچوں سے میں سوائے الااللہ کے اور کچھ نہ فرمانے تھے۔ بچوں کے علاوہ کھی کھی جواروں کے بنجرے می الم اخطر فرمانے ۔ اپنے دست مبارک سے ان کو دانہ کیل یا چاول کھلانے اور پنجروں

كے برتنوں ميں يانی والتے ميراياں اس تواضع كى عادى بر حكى تقنيل موں بى حصرت كوترب

د کیسیس انجیل انجیل کر پیاری بیاری آوازوں میں آپ کواپنی جانب متوج کرتیں خصوصاً جب پہاٹری مینائیں مجھاری پُررعب اورمردانہ آواز میں کہ بہتر کہ جضرت! اللہ انترکہو! الااللہ کہو! توحضرت بے ساختہ اُن کی جانب لیکتے بچڑیوں میں مینائمیں ،کوئل ، نتاما، لال ، قمری وغیرور مہی تخصیں ۔ طوط کبھی گھریں نہیں رہا ۔

بجول كى تربيت كرسلط مي حضرت رحمة الشرطيه كالخت اوركلمان انداز نفا - ضرورت ميني آتى تومار نے بھي تنفے - راقم الحووت اور مگرامى مولانا اسعدصاحب اینے اپنے بین کے زمانے میں اس نثرت سے کا فی فیص یاب ہو چکے ہیں۔ خودتواسفار کی کزت اور بچوم مشاغل کی بنا پراتنی فرصت ندیاتے تھے لیکن ہماری تربیت ونگرانی حضرت مولانا قارى اصغرعلى صاحب كيسيروهي بهم كوبلا اذن وضرورت كرس تكلف كى اجازت ندمتى منروريات كى تمام چزى اورتفرى اسكاسامان يس كرى يردياكيا ما كالحاحضرت قارى صاحب بملوگوں کو باہر سے آئے ہوئے بہانوں امریدین ومعتقدین کے ساتھ گفتگر وغرہ کی اجازت ندريتے ميا داان حفرات كى عفيدت اور شفظى بها كے لئے عجب ونخوت كاباعث بن جائے -ان حالات وتبود كے زبانے ميں ايك مرتب مجھے اور عمى مولا نا اسعدكوبہت ہى عقهم فرصت ميسر آئی۔ قاری صاحبے بیار بوکراپنے وطن سہنسپورضلع بجنور ملے گئے حضرت کے بانے میں بہ معلوم تفاكد أع صبح وس بحجى طرمين سي سفر برتشريف لي جارب بي يم لوك جنداحباب کے ساتھ جن میں ہماسے ایک عروم دوست مولوی محرامین صاحب سیتالوری مجی تھے یک تک كى طرزى ايك تفريح كے لئے مدهرمنہ الخاجل كلے صبح كے اورشام كوئين بحيد واليس بوتے -چاریا فجمیل کابیدل سفرکیا تفااور تھک کرچر موگئے تھے مگرطبیعت طنئ کھی کراب کھانے اور کھیلنے کے علاوہ اور کوئی زمت داری تنہیں ہے ۔ گرجوں جون آ بادی کے قبیب ہوتے كتة يطلسم ومناكيا بتخص محي بمي مناعجيب وغرب كامول سے وكيفنا اوريه اطلاع ديثا كمة وكول كي لاش كے لئے يورے شہريس حضرت نے آدى دول تے ہيں ، انقصة ہم لوك كھرينيے حضرت المحلسين نشريف ذائع - انرتشريف لاح -سب سيميليس بى سامفيرا مح عار بیدیں رسیکیں اور فرمایا کہ تونے سے کہ ایس سفر پررہتا ہوں تو تو آزاد ہوگیا ہے -

جى دن يى قبرس جلا جاؤں اس دن جھناكة وآزاد ہواہے اس سيد تھے كوزندہ درگوركردو كا يبى مال عمى اسعد كابوا عمو الواشخ بوت بدالفاظ فرا ياكتف يدم دك "كرع! دوزخ كا كنده بنتاب -كيااسى لئے بيدا بواتفا ؟ يەۋانىڭ اورخفگى صرف كھركے بجون تك محدودتكى دوس افراد کواول زخفگی می کھ کہتے ہی تہیں تھے بڑی سے بڑی بات اور تقصیر بدی کا درگذر كرماياكرن نخ الرشاذونا ورفلات سرع المور بركي كمية مجى تعظيى الفاظي فراق تخ مثلا:-آب كوبروقت ال كاخيال ركمناج الله إستية إستراعيت اوراسورة آقائ الدارصلى السُدملير وسلم كاتباع كرناجا سية وغيره وغيره واستاد قارى اصغرعلى صاحب سعي في مناهج ا يك مرتبكسى خادم في ننكوه كباكة حضرت! من نوادني غلام تول اورآب مجيع جناب اورآب كور مخاطب كتي بي توفر ماياكه: مجانى إس دنياس سب محرور جوا مول وصيد اوراسعدكسواكرني بهسي جيوالبس! (اس وقت والدمروم سيد وحيدا حرصاحب بقيرحيات تفي، (مولانافريدالوسيدى صاحب نيره حريث عيرا) حضرت وحمة الترطيي وفتام برندول كي خركري فرمايا يرنرول سے السيت كرتے تھے يسفرے والبي بدق زجو كي لوفيره كندى ي ہوتا اس کوخور نکال کرلاتے اور کھڑے ہوکر دست مبارک سے اس وقت کے کھلاتے دیتے جب نک کہ وہ می سرنہ ہوجاتے ۔اگر سفرطول ہونا قرج خطوط اپن طری صاحبزادی کے پاس بهجينان من صراحنًا الكيد فراق كدر كبوا برندون كاخيال ركهنا الك مرتبراك ولجب واتعميش آيارمضان المبارك كيرقعه برحض وجمة التدمليك بالسكندى أسامي قيام مخاوبال سے ایک خطارسال فرمایا حسیس مکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کتم کوئل کی مجیم طوربر خرگیری بنیں کرنیں کیونکہ اس فے ہم سے خواب میں شکا بت کی ہے ۔اس کا پنجو مرل دو! مجھ یا دیوتا ہے کہ پارسال آیا ہوا ایک نیا پنجو مجان بررکھا ہوا ہے۔ بہرطال اس خطی جومها إت درج مخيس ان كي تعيل كي لئي اورصورت حال سے مفرت كومطلع كرديا كياتوانك جوابیں پھرآے کا والا نامرصاحبزادی کے نام صاور ہواکہ بنجرے کی تبدیلی اور کوئی کی ماج تمارى توصرك بالعي معلوم بوكروتى برئى مرقم كمتى بوكدكوكل بغل خورب مجلاوه

بیاری بے زبان کیا کرے ؟ تم سب تواس کے کھانے بینے کاخیال ندر کھوا وروہ ہم سے واب دمولانارشيدالدين صاحب حميدى دامادحفرت شيخ من می شکایت نکرے معزت ولاناميال بيراصغرمين صنا تم کہاں کہاں ان کی برابری کردگے؟ محدث ديوبندي دحمة الشطليرحيات في الهند ين تحريفرات إلى كه: . و احقرك زمانهُ فيام جون يورس حضرت مولا ارمحموالحن صاحب شيخ الهندرجة المعليم عباكلبواس والس موت بوت ايك روز كرائ جون بورظهر يولاناسين احرصاحب ہمراہ تھے۔ومعنان المبارک کانیسراروزہ تھا۔شب بیداری کے اس سے ج کی منا زے

بعد حضرت في آرام كرناما با ينهائى كے لئے سور المالد كے الائ ورجر ريسز بھاكر صوت كو لثاديا مولاناتسين احمدصاحب رواس زماني مركفدت كردا ومخدوم شركي عملاق ہوگے ہیں امیش سفر وضریل فرد سکر کے حفرت کوراحت بنیاتے رہے تھے حب عادت یاؤں دبانے لگے، فاکسارمحوم الخومت کرمی حوص آئی میں نے دوسرایاؤں دا اسٹروع كيا اورينس كرمولاناحين احرصاحت ع كهاكه: مولوى صاحب أت فرم مى آيك برابرمركة - حفرت مولاً رمحروالحن صاحب، فيمن كرفرايا : - بعالى إلم كهال كهال ان كى برايرى كرديكه ؟ ؟ اس وقت تويدا بك معمولى نقره سجماليا ليكن مولا السين احرصار کا مدیندمنوره میں نیام اور پیراپنی بیش نیمت آزادی کوفر بان کریے خوشی سے نظر بیندی ایے خوش<sup>ی کا</sup> معيط خنياركراتمام اسفار خصوصاً زندان قابره اورامارت التايي جال نثارى وخرت انجام دینا اورا علائے کام من برزندان کراچی میں اسر ہونا اور تمام مندوستان میں بیے بیے كي زبان يرمحيدا شعاريبي تولاناحسين المركانام مونا تبلار م عي كدوه اكب برمغز كلام تها اور

فروبركت كقا المجموع تع كرمض عن المعالم المعلم المعالم المع

مولا احسين احرصاحب كي آمنده شاندار دمني وقوى زندگى كے لئے ايك معنى خيزا شامة

میں کا بگرس کے

نع إنام الخلكانفرس مون والى على - كوال سنكم جزل مكريس تق - كالكريس فحصرت رجمة الغرعلية كورعوت دى جعفرت في الني معرونيت كاعذر فريايا ليكن يه مبده برورى المافظه ہوکہ ساتھ ہی اس خادم دخل بخش اکو تحریر فر ایک میں نے معذرت کردی سے لیکن اگر تنہا اے نزدمك ميراً ا حرودى اورمفيدمونوس نيارى كرول ، تم تجع تاد عطلع كرو- مير مع توصرت كى تشريف آورى نعمت عظلى تنى يس كب انكاركرسكنا تحامگراس خدام نوازى كانتيج بيمواكدمب كالكريسي دوستون كومعلوم مواكدمعا لمدمير بالخطي سع توبهت فوشامركي اور پھاتن کے منون رہے۔ بہرمال میں نے اردے دیا حضرت تشریف لائے اور مسجد سرامان سین آگاہی میدان دوسہرایں حضرت کانبام کرایاگیا کیونکہ یمسیوطبسہ گاہ سے وريطى حضرت كي أمريه صافات لكرومر اصلاع كمتوسلين اور معنقدين مجى متمان بہنچ گئے تھے - ان میں علمار کی اکثر بہت تھی ۔ یہ وہ زمانہ تھاکہ یوں تواتحاد کے لئے کانفرنس کی جارى تقى مگركشىدى يهان كريسى بون تقى كەمندوسلان سەكونى چىزخىد اگوارا نە كرتے تھے -منڈى مندوں كے الخدي تقى - ديباتى سلمان ال كرواں سننے توان كى تولین کی مان تھی۔ یان کی سبیلیں مندوں کے اے تصوص تھیں مسلمانوں کو بان تک نہیں بلا ياجاً اسحار اسركا مول وغيره بس مجى يبي الميازة الم كام برمال كشيد كى طعى بونى تفى اوربهبت سى نشكائيس دمنول بس مخيس -ابحضرت كى نشريف آورى كاعلم بالترسطين فيها إكرهن كوحالات عباخركرديا جائ كبونكر خيال يرتفاكة مفرت كي تقريرك بعداس يوسل كرنامشكل بوكا اورعل مذكرن كمصورت بين افراني موكى جوك كواراند مخي رلبذا بجريد ب كحضرت اس ملسلين كيد تقيري نفرائين).

بہرطال قیام گاہ پر توسلین اوران کے ہمنوا پہنچ گئے اور صلفہ بناکر حضر شے کے گرد بیٹھ گئے ۔ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی ہم میں سے زیا دہ جری نخے اور اندازگفتگو سے بھی بخوبی واقف نخے ۔ انہوں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کولید سے بھی کر جمائی کی اور جم شکامیتیں تھیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیش کیں ۔ ہم بچھ رہے تھے کہ حضرت سے ان کا جواب نہ بن بڑے گا ور وہ یقیناً ہمارے ہم جیال ہوجا کیں گے لیکن حضرت نے پورے

اطينان سينام بأنين سنبس ادر كيرابيا جواب دياكه يورامجع لاجواب موكيا-اس وتت يه عجى اندازه بواكة حرب كس درجهم دم سناس تقع اورجمح كي نبعن ثناسي بن آب كوكس درجه مهارت ماصل محتى جضرت نے فرما يا" يح كي آب في حالات بيان فرمائے ہي وہ بي تك تكليف وہ بي مكرايك بات يرآب حضات غور فرائيس وه يركد الرخد انخواستدسي ايم سلمان كوشده كرلياجائ توآب صاحبان بركيا انرموكا اوركننا بوناجا بي - يور صلع بس نبيل بكري صوبس ملکھی بورے مک میں ہیان کھیل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی تنبر لی زمب كالزبونا مع - ابآب غورفرائيك حبآب آئے توكتنى تعداد تفى - ابتا يخ كى روائيس مخلف مِي - زياده سنة نعدادا مخاره بزار بتاني حاتى بي سين اب آپ كى تعداد دس كرور بي حساس باہر سے آنے واوں کاعنصر بہت ہی کم ہے۔ زیادہ نروی ہیں جو بیاں کے برانے باشندے تھے۔ان کی فیرسلم بادریاں اب یک موجود ہیں اور بہت جگرا بیے فائدان کے افراد موجود ہیں۔ اس تنبدیلی کے او براگر غیر سلم بھائیوں کو احساس ہوتا ہے تو آپ خود اپنے اوبر فیاس كرك مشرائي كديداحساس وكل ع إبي كالمعراب يهي غور فرائي كدكتنا ي المهور كياجات كداسلام كى اشاعت جروقه اورتلواركذوبع بوئ مكيا بيدرست عي برسلان يفين ركمتا م كريسراس غلط اور بي نياد برويكيندا م - بال يهضور م كريز كان دن فصروكل اورا بني اخلاق وكردار سے دوسرول كومتنا ثركيا اوراسلام كى تبليغ كى - وك متاثر ہوتے اور اسلام قبول کیا۔ ابسوال یہ ہے کہ کبا برفوض ہماسے ذہرسے ماقط ہوجا اسے۔ كيااسلام كى تبليغ بهال فرص بي الكوئ وننى يا بطقى سيبش آئے توكيا بم يصر وحل لازم نہیں ہے اور کیا ہمال فرض نہیں ہے کہم اعلی حوصلہ اور لمبند کردارسے دومروں کومتائز كري، مراتوخيال يربيك وونام إلى جوآب نے بيان فرائيں ندوى وكات إي-ان کے جواب میں ہمارا فرض اور تبلیغی صلحتوں کا تقاضا یہی ہے کہم صبر بخیل اوروست اطلاق اختیار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرب ہونے کی کوشش کریں اور جو ہے سوتن ہی ان کو ماؤس بنائیں - ہرایک مسلمان خصوصاً علمائے کرام ایک منن و کھتے ہیں ، ان کو اس سے مجمی غافل نہوا جا سیتے اِ

حضرت مولانا کی تقریرا لیے برائی گئی کہ جمع خصرت لاجواب اور فامون ہوگیا بگر
السامعلیم ہوا تھا کہ سامنے ہے تاد کیاں سمط گئیں اور روشن کیل گئی۔ بہرطال بے بجلی ختم
ہوئی اور ایک نصب العین کے کرختم ہوئی۔ رات کو جلسہ ہوا ہے بنما رجع تھا۔ تمام میدان
کواجوا تھا ہو زئیں کو گھوں پر تقریر سننے کے لئے بہیٹی ہوئی تھیں ملمان بہت کم تھے زادہ
ہندوہی تھے۔ حضرت نے تقریر سننے کے لئے بہیٹی ہوئی تھیں ملمان بہت کم تھے زادہ
ہندوہی تھے۔ حضرت نے تقریر سننے کے اور سیا دوگھنٹ کے اللہ علیہ وسلم کی بیرت مبار کراور
ہمرددی فعلی فعل انقریر کا موضوع تھا۔ تقریبًا دوگھنٹ کے اللہ کا بیٹ کر خبار ہا اور بجمع محوجرت
ہنام جاتھ اسے آپ نے تقریر بی ہندؤں کو خطاب کرتے ہوئے دنے مایا:۔
ہنام جاتھ اسے آپ نے تقریر بی ہندؤں کو خطاب کرتے ہوئے دنے مایا:۔
دولت، تعلیم ، باہمی اٹھا دا وربیاسی سوجھ لوجھ سب بائیں آئے پاس ہیں گرا ایک چیچیں کے
بغیر آزادی نہیں ل سکتی۔ وہ آئے پاس کم

کھبل جا نا اور قربان موجانا ربازار قصدخوانی وغیرہ کے واقعات جن میں ہزاروں سلمانوں سے جانبی دی تھیں وہ شہادت کے لئے کانی تھے )''

حفرت نے مبدوں کوخطاب کرتے ہوئے فرایا کہ:

"آپ کیل دار درخت ہیں۔آپ کوخصلت بھی کیل دار درخت کی اختیار کرنی چاہیے اس کی دار درخت کی اختیار کرنی چاہیے کی دار درخت پرلوگ بچر برسانے ہیں گروہ بچھووں کے جواب میں کیل کیمبنگنا ہے !'
آپ نے یکھی فرمایا: ۔

"کہاجانا ہے کہ مہندوسلمان بی چولی دامن کا ساتھ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مرف ساتھ ہی نہیں بکرخور کے استی کی خوری ساتھ ہی نہیں بلکر خون کا انتراک ہے ۔ کتنے ہی سلمان آپ کی نسل اور براوری میں متر کیا ہے اسلمانوں نے نشادی بیاہ کر کے چولی دامن کے ساتھ نسل اورخون کا رہت تہ بنا دیا ؟

بہرمال دو گھنٹے آپ کی تقریر کا سلد جاری رہا اور تجمع بیر منائز ہوا جلنے تم ہوے کے بعد دالیں کا بروگرام تھا جھزت ملسسے فارغ ہوئے تو اسٹین مبانے کی تیاری شروئ کردی کا بگرسی دوستوں نے مجھے ایک معقول رقم دی کرحضرت کی خدمت میں بیش کودں

اورمجے می کرابر دیاکہ میں مضرت کے ہمراہ سفر کروں بہوال اجضرت انتین سیے اورا پنا اعظ خود فريداي من في من كلط خريدا اورب كارى بي ميط ك توس نے وہ رقم بين ك جوكا كمريسى دوستوں في دى تى جونات نے جونک كرفراياكد: بيكيا ؟؟ بين في عرض كيا كر مصارف سفرين إكا تكريبي دوستون نے بيش كئے ہيں : اول تواس برخفا ہو كے اور فرايا كمتم فيميرى اجازت كم بغيروب ليحيول وكرجب مي في بيت اصراركيا توسيراياكم دلوبند عيدا بون الم الكنيروروب كيوا فرون بوت بي اسى قدروالسى مين مرف ہوگا۔بس اتنی ہی وسم رکھ اور بقیدوایس کردوا اب مندو دوستوں نے بھی بہتامرار كياليكن كسى كى بات بنيس من كمي اور صرف كلط كددم كريا في رست وابس كردى كئي. محر مجع د كمياك سي بيط الهوا مون تورايا: آب كيس منظ موت بين ؟ سي نے وض كياك كالكريسي دوستوں كا امرار بے كمي حضرت كے ساتھ سفت يس ربوں اور انہوں كے اس کا صرفد دیا ہے! اس براور محی زیادہ بڑے اور قربابا : ملک وایس کے اس کے دام انہیں دے دوا میرے مانکسی کے جانے کی خورت نہیں \_ مجھے کم ک تعبیل کرنی طری اورحفرت وحمة السعلية تن تنها اس يرآسفوب دورس بفضله تعالى بخرب ولوبند منع (الولانا ضرائجش صاحب ملتان)

عایت بے کلفی کے واقعات چرنا چرخاب مافظ زارجس صاحب روہوں
مولانا رہ نیا حرصاحب گنگوی اور حضرت شیخ البندرجم اللہ کی ضرب میں عوصد درانہ
مولانا رہ نیا تھے۔ اس لئے شیخ رحمۃ اللہ کو آب سے گرانعلق تھا۔ نیے کلفی کا بیعالم تھا کہ والد صاحب ایک مزید آب کی ضرب میں دو بند حاصر تھے جضرت رحمۃ اللہ طلبہ نے فرا یا کہ طاق کی صاحب ایک مزید آب کی ضرب میں دو بند حاصر تھے۔ میں توآب کا مہان ہوں میکو حضرت کے دری تو مزید اصرار کیا اور جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں جاتا ہے تو والدصاحب کو نے کھاڑ کرجیب سے رویے کالے اور مٹھائی شکائی۔

وی دری امروم میں جمعیۃ علما رمید کے ظیم الشان اجلاس کی تعدید آموں کا موں کا میں امروم میں جمعیۃ علما رمید کے ظیم الشان اجلاس کی تعدید آموں کا

موسم تھا - ہاسے بہاں حضرت کو دکوت دی گئی ۔ آب کے ساتھ مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحبُ بھی تھے جب حضرت کھی ہے،
صاحبُ بھی تھے جب حضرت گھریں تشریب لائے تو دیکھا کر گوشت کی ہا ٹری بی ہوئی رکھی ہے،
آپ نے ادرا ہ بے بجلفی وخوش طبی براہ راست ہا ٹری ہی سے شور با پینا مشرط کر دیا ۔ یمنظر دیکھ کر جملہ ہمراہی بہتمول حضرت مفتی صاحب اپنی مہنسی صبط نہ کرسکے اور قبقہ رلگانے پرمجبور مرکھ کے ۔ در مولانا حافظ سید طاہر حن صاحبا مرہوی

الم ولع كاداتعها كھوڑے سے اناركد هے پرسواركرنا پننہيں حضرت مولا أحسبعول لكهنوس جناب واكرعب العلى صاحب كمكان بإفيام زاته -آب كى تشريف آورى كى اطلاع باكر احفراورير دورفي ويمسن حكيم مولوى فليتى احمصاحب الك مشتان دواخانه مرادا باد اور حكيم مولوى فنل الرحمن صاحب يجرابي نبرض ملاقات خدرت اقدى يي عاضر ہوئے۔استان کا زبانہ تھا۔ زیادہ محنت کرنے کی وج سے میراد ملغ غیر معولی کان محوی كرراتها مصافيروسلام ك بعدم لوك عبس من ميتك كي درك بعدمي فوض كياكم مضرت إيرب مربرا بنادست مبارك الإريخ جناني شفقان انداز سيرب مربما بنادست مبارك ركسياحين سے مجوكو جواطينان وسرور حال موا -اس كاندا زه حضرت كے بولنے ہی لگا سکتے ہیں - بعدازاں حضرت نے ہم لوگوں سے دریافت فرما یاکہ آپ لوگ لکھنوکس سلط من آئے موئے ہیں - میرے ساتھ حکیم مولوی خلین احرصانب مراد آباری فیجلت عرض كياكة حفرت منديون حكيل الطب كالجين مير صفرات بين - بيمن كرحمزت فدر سكوت فرا نے كے بعدكم اكدوس نظامى سے فراغت كے بعدير بے ضموصا حب نے والدصا يرزور دياكدوه مجيطب كي تعليم دلائب سكن والدصاحب في النبين مخرير قرما باكمي اين لطے کو گھوڑے کی سواری ہے ا مارکدھے بربٹھانا پندنہیں کا - نیصیحت امیرحائن کر بمب سنرمندگ ك سائة مسكات ليكن فوراً بى بسيس كونى دوسرى بات شوع بوكتى رحكيم ما يرسن صاحب وهابور) وصنعداري انزائ مغرس بدراناست حفرت رعد الله عليكا معول يرتماك

جی شہوں میں حضرت کی آ مدورفت بار بار ہوتی تھی وہاں کوئی ایک مقام تعین ہوا
کرنا تھا عضرت اسٹین سے سیدھے وہی پہنچ مراد آباد میں سب سے پہلے حضرت موالا نا
محمدین تمناً کی حیات میں موصوت کے مکان پر فیام ہوا ہوگا نس یہی مکان ہمیشہ کے لئے
سبلیان قیام طے ہوگیا حضرت مولانا محمصدین صاحب بحضرت مولانا محمولانا محموص ماحب کے
مخصوص نلا ندہ میں سے نئے ... ... بار ماکوشش کی گئی کہ قیام کی جگہ برل جائے مراد آباد
کے مشہور سورا گر اور نیجا بی برادری کے سرگرم ممبر جناب شنچ رفیج الدین صاحب برابرفیام
کے سلسلے میں جے فریا اکرتے تھے مراد حضرت کے اس اصول کو کوئی تبدیل فرکسکا ۔
کے سلسلے میں جی فریا الدین صاحب برابرفیام
کے سلسلے میں جو فریا الدین صاحب برابرفیام

اب توانشا عالی از رسی ملوگ از می ملاقات اواخر شوال الکوم معت می می بوئ - آب نے اس مرتبہ طلائ معرف تا فری ملاقات اواخر شوال الکوم معت می میں بوئ - آب نے اس مرتبہ طلائ معرفی تقریباً ڈیرھ گھنڈ گفتگو کے لئے عنایت فرایا ورلان گفتگو احقر نے عمن کیا کہ حضرت آئندہ سال درسہ سے کچے مزید خصت کے کوآب کی فررت میں آنے کا خیال ہے! و نسرایا : کیوں ؟ میں نے عمن کیا : صفائی قلب کی فررت میں ) آنے کا خیال ہے! و نسرایا : کیوں ؟ میں نے عمن کیا : صفائی قلب کے لئے اور خوری کا نیازی بھری آبادی ! آب اس کا وقت بنیں رہا ، جو ہوگیا غنیمت جانوا ! بقوت من کی توجہ میں ایک می می اس کی میں می می می اس کی میں می می می اس کی میں می می اس کی میں می می می اس کی میں حضائی اسٹنا موالی اسٹنا موالی اسٹنا والسند میں اس کا دیتین حور اس میں فرایا : " کہدیا کہ ملافات نہیں ہوگی - اب توانشا والسند میران آخرت میں ملو گے ."

اس گفتگر کے بعد میں اور میرے گردو پیش جو صفرات تھے آبدیدہ ہوگئے تو صفرت کے الدیدہ ہوگئے تو صفرت کے اللہ کے بعداحقرنے کھا غیب فرزیا: رونے کی کیا اس کے بعداحقرنے کچھ الم بیا اور زیادتی عمر کے سلط میں بات کرنی جا ہی مگر فرط عشم سے بول نہ سکا۔
اور زیادتی عمر کے سلط میں بات کرنی جا ہی مگر فرط عشم سے بول نہ سکا۔
(مولانا ریاض احمر صاحب فیص آبادی)

ایک جن سے ملاقات کا واقعہ مجھ مفرت شیخ رحمته الله مکے زیر سایہ تقریبًا

چارسال رسنے كا شرف نعيب بواجي ميں دورة مديث كاتعي اكي سال شامل ہے-ايك منبددوران درى صربة مفريّ في ارشاد فرما باكد: ايك سال بن سلبط بينجا تو مجع بتاياكياكد یماں ایک اوکا ہے جواسکول میں بڑھنا ہے۔اس اور کے کے والدعال تھے جزننے حبّات وغیرہ كاكام كرنے تھے۔ بالعوم ہوتا يہ ہے كماس شم كے عاملين سے حبّات د شمنى اور عداوت كا برناو كرنے لكتے ہيں ليكن خلاف معمول ان كے نيچ كوجنات في والد كى زند كى مى يى اين تحول اورنزبیت میں بے لیا تھا اور جنات اس کی ہواں دیکھ مجال کرتے تھے۔ یہ ایک والم بنلا اورخیف ولاغ بجرتها جب اسكول كے بي اس سے نازه مطابي يا بي وسم كهاوں كامطالبكرت نوده دام ايك روال مي باندهكرانارك درفت بين دفيكا ديناجوا سكول ك احاطری میں ایک طرف واقع تفا کفوری مرکے بعرجب رومال کو آنار کھولتے نواس میں سے مطلوبهم تعانى يا بجل يراً مرونا تفا مفاى لوكون في على كماكد اس لاك سراس كاسكول کے سانخی اس طرح کی تفریح کیا کرتے ہیں ۔۔۔ میرے سلیط سنینے کے بعرجب اس سے میرا مزارہ کیا گیا تواس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ۔ میں نے کہلا مجیجا کہ اگرانے موکل سے ملاؤتو م نم سے الفات كريں - لطكاس يرآ ماده جوكيا اور غالباً مغرب كے بعد كا وقت مقر كرد ماكما. مين ولا ناطبيل احدصاحب اورعض مقامى حضرات كيمراه وبال بيني حنوب روسايك دالان کے دروں برجا در تان دی گئی تھی جس طرح کر عورتوں کے لئے پر دہ کیا جاتا ہے۔ اندرو یردہ ذمیب ہی ایک تخت بھا ہوا تھا اوراس برلمیب روش نھا۔ بردہ کے باہر بملوکوں کی شنت ك يري كي فاصلے برفرش بجهاد ماكيا تھا رائے نے تخت يريد كارك ركوع ثلا دت كيا اور اس کے بعدروشنی دهیمی ہوگئی لیکن کیر بھی میں بردہ اور کا بیٹھا ہوا محسوس مور با تھا ۔ تھوڑی بی دیرگذری تخی کدایک دراز قدسایه مالولی کی ما موضا برانظرآیا اورسلام کرکے اولی کے مہاریس منه كيا يسلام كى كيفيت بع عجب بنى حس كوالفاظ ك دربعيربيان بنين كيا ماسكنا وا كي معنبيناتي بولى جهوجمرى باريك اورننرآ وازحس بس مجهر سي خطاب نفا دمينى السلام عليكم يامولا فاكهر كمج مخاطب کیا) کچے در تامل کے بعد میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو بے جاب د کیمنا چا سے ہیں آپ سامنے بحاب تشرلیف لائے! گروہ اپنی اسی جانی لیجیں بولے کہ برچیز ہارے ہی کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندھویہ

م باہر ہے۔ ہم بغرسی آڑکے سامنے آنے کی فدرے بنہیں مکنے ۔ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے كماك وللأ إآب في وفت وعود من ديركروي س كامي في اعتراف كيا اورمعندت كي لوك ايك مرتبه م دوسند كالتح يرمولا ناجليل احرصاحب قدوري برصار بع تق اور مار العين ساتھی آپ کے شاگر کھی ہی سب باتوں کے بعدس نے کہا کہ ورفنط برطانیہ سے ہاری لوائی ہورہی ہے۔ ہم آزادی ماہے ہی اوروہ میں غلام رکمنا ما بھی سے ظاہرے کہ ہارا برمطالبری ہے اوران کا ہما دے اور تسلط ناجائز اور علم ہے کیا آب اس سلے س ہاری حِوابِ واكريه بهاركس كى إنهين! \_ محروه - 55 M 25 10 5 9 -اجازت طلب كريحب ابن سلام كرت بوئ اسى طرح خصت بوكة بيس مرت دى كيكل کی پڑھائیں تھام ہون اور کچونیں ہم فرسلام کاجواب دیا دور کے فریم کی متی ابھاری ، دالان روش موكيا ورم وبال سے علے آئے -

(مولانا شرافت على صاحب سيو باردى)

" إجن اوادت منعول برخرت كانظركم رى الناس ے بیرے والد امدولاناطیم معیانین صاحب جمال مم تشيل درمن اترك مجی ہیں جوسہا نیور کے تشہورطبیب اور بزرگان دین کے سے اوادت مندہی جعرت ع ایک مرتبر مکیم صاحب کے باغ بی تشریف لے تحری کا حصر سارک میں وات کے باسى بجول تنع والدصاحب في ازه بجول توركر بيش كته والشاد فرما ياكم: -آب ك م والدصاحب فرجهولون مين فوشبوزياده م حضرت والدصاحب في رحبت وفن كياك حضرت!اس كي فاص وم ع إ ارشاد فرمايا : كيا؟ اس كرجوابين والدصاحب في شیخ سعدی کے و شیور) اضعار از " کلے خوشبوے درجام دونے" آ "جالی تشیں درمن الرُكرد: وكرنه من بها خاكم كرمتم" برهدي جفرت في اورديكر عافرين اس بوجسة اوربركل جواب سے كافى خطوط بوتے

اليابى اكد ركيب واتعداورم وه يركدايك مزنده وخدة الشوالية

میں آج مرتفین کی جیٹیت سے آیا ہوا

حکیم صاحب کے مکان سے فاصلے پر تانگہ مجھوڑ دیا اور پیدل اچانک مطب بی نشر لین ہے ۔ آتے چکیم صاحب نے آپ کو دکھنے ہی آپ کے لئے اپنی حگہ چھوٹر دی مگر حفرت نے فرایا کہ: آج بس بحیثیت ربیض آیا ہوں اس لئے مرابعوں کی مگر بیعٹوں گائے حکیم صاحب نے بیرا مراد کیا لیکن وہی مربینوں ہی کی مگر پر بیٹو کر نہض دکھائی ۔

(جناب حكيم دوالنون صاحب سمارنبور)

فایت جفاکشی سودابس نے تقریباً آٹھ بجسے دوبند بہنے تھے ملابا اورا سائدہ سود کی جہید بحر کے طول سفر میں خاب ہونا کہ اس کے بعد بجاری بڑھنے الے المطلبہ کو خاطب کرتے ہوئے فرایا کہ بد جا و اعلان کردد کہ ساڑھے نو بجسبت ہوگا ۔ تنام طلباء نے اصار کی کے جفرت المجاب کرتے ہوئے آب کی اس قدر طول سفر سے والبی ہوئ ہے آج تو آزام فرمالیے یا بیس کر حضرت نے فرما یا کہ:

کیا بیس بیدل جل کر آیا ہوں ، دیل ، ہوائی جہاز ، اور موٹر میں سفر ہوا ہے بھر کان کیسا ؟

یرسب فضول باتیں ہیں تم اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ۔ جلوا میں اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ۔ جلوا میں اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ۔ جلوا میں اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ۔ جلوا میں اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ۔ جلوا میں اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آج اور کھیلنے کو مل جاتے ۔ جلوا میں اسے میکو کر اس واسطے میکہ دہے ہوگہ آن ہوں ۔

ماجی برالدین صاحب ساکن انبی ولی میرالدین صاحب ساکن انبی ولی میرای بیش اور خصوص خوابید میرای بیشاری حضوص خوابی بیشاری میرای بیشاری و حضوص خوابی بیشاری می میرای بیشاری و حضوص خوابی می بیر می میرای بیشاری می میرای بیشاری می میرای می میرای می میرای بیرای می میرای می میرای می میرای میرای می میرای میرای می میرای می میرای می میرای می میرای میرای می میرای میرای

ایک رتبرایدا برواکع تنار کے رقت حضرت رفت الله علید بهان خانہ سے اُنھو کو کان

بی وضوکر نے تشریف لے گئے کے حضرات جو ناک میں تعے حضرت کے تشریف لے جائے ہی ماجی صاحب پر ٹوٹ پڑے سگر و بیبر ماصل بر نے میں کا بیاب نہوسکے بہاں تک کرای چھینا جھیٹی میں کئی جگہ سے ماجی صاحب کا کڑا بھی بچھٹے گیا اور جو حصرت بھٹنے سے بھی گیا تھا اسے خود ماجی صاحب نے بھا اُگر بالکل نا قابل استعال بنا دیا جب حضرت رحمت الله علیہ وصنوکر کے بام تشریف لائے تو ماجی صاحب نے آگے بڑھ کوئی مظلومیت اور گرتے کی تناہی کا پولا پولا مظاہرہ کیا وضرت نے زمایا ۔ آپ نے معطانی کیوں نہیں کھلائی ؟ — اس کے بعد بدریا یاکہ . لائے باکر آنکا لئے اِ بی سلوادوں ؟

الغرض ال جيقط كونود كراندرتشريف لے گئے - خاله صاحبر العنی حضرت كى الميم مخرم، نے دم يور فراياك بين الله بين منبي راكيد سلام توحضرت نے فراياك الجمالا كور ايك الكرا ميروا كي أن كال دوا جناني آپ نے حب ابہ واكر ابناگر تا حاجى صاحب كو عنايت فرايا تو نمنام حضرات عاجى صاحب كى چالاكى مرجران ده كئے اور اس وقت يہ بات تجھي آئى كوننام حضرات عاجى صاحب كى چالاكى مرجران ده كئے اور اس وقت يہ بات تجھي آئى كدا بينے ہى باتھوں لينے كرتے كى دھجياں الراد بينا بين رمزكيا نخا ؟

رمولانا سيرفيدالدي حميدى داماد حفرت عي

علمى سوالات كِنْفَقِي خِنْ جوابات على دوران در الحقرنهاية بـ دُهنگ

اورکڑت کیساتھ موالات کراگر حضرت کبھی چیں بجبیں نہوتے ملکہ فرباتے کہ دیکھو اچورھویں صدی کامجتہد کیا کہتا ہے ؟ میرے سوالات کا سلسد درسگاہ تک ہی محدود نہ تھا ملکہ آپ جب درسگاہ سے مکان والیس تشریف لے جاتے تواحقر بھی دیگر طلبہ کے ساتھ آپ ہماہ ہوتا اور تمام راستے سوالات کرکرے جواب سنتا چلام آنا ۔

ایک مرتبہ جلتے ہوئے یں خصرت می علیالسلام کی دعا" رَبّ اشْمَ ح لِیُ صدری "کے بارے بیں دریافت کر۔ تر ہوئے عرض کیا کہ اسے ترف قبولیت کال ہوا ہے یا بہیں توجواب میں فرایا کرجی ہاں تبول ہوئی ۔ ارتنا دباری ہے فَدُ اُدْنِیْتَ

سُولَكَ يَامُوسَى " مِن فِي عِلْ كَياكِ مفرين كُفِية إين كرحفرت موسى مليداللام كي كنت كلية دورنبي مولى تقى، حالا كم تَنْ أَوْرَثِيتَ مِن مامنى يرلفظ قد داخل كيا كياب. میری بات س کرحضرت نے کھرورے سے توسکوت کیا اور پر فرمایاکہ: کہاں ہے وه چودهوي صدى كامجتهد؛ احقر فعض كيا حاضر ب إتوفر ماياكه: موسى عليه السلام كى دعاك ركھو! جلة من لسانى يفقى واقولى" بى من تىجى فى باستمال كياگيا ہے اس ك مفسرین کے اقوال اور و تدادیت بی کوئ نضاد منبی سے! اب حضرت کے مرکورہ جواب سيمنرح صدر موكيا -

ایک مرتبر بنائے کعبے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آیت ماکان بلمشر کسین ان يعمى وامساجدالله " يربحث كردوران جب طلباء فيسوال كياكم ودو كى تعميرس مشكين سے چنده لينا جائز ہے يائيس توفقي ميں جواب ديا ـ ليكن حب مدارس كے جيندہ كے بارے ميں دريافت كيانوا شات ميں جواب ديا سبق سے فارخ بولے كے بعداحقرف راستے میں علتے ہوئے سوال كياكجب مجدين مشكين كاروپ ببيرلكانادست نهين توحضوراكرصى الترطليدوسلم في كعبركومنهدم كيون بنين كرادبا ؟ ؟ كيونكه نبوت سفيل تعميكم مشركين كي حجنده سي بولي مخى حفرت فيمرى بات ش كرمولوى فيف الله صاحب كوزرى س فرمایا: - دیکھواج دھوی صدی کامجتہد کیا کہتاہے ۔ اس کے بعد مجھے نحاطب کرتے ہو فراياكه كيا وه حديث آب كے سامنے تنبي عرص سے معلوم موتا ہے كرحصنوراكرم صلى التعليم وسلم في حضرت عالمنظ عدارا! لع عاكشراك منهاري قوم فوسلم بوقي توسي خاند كعبه كومنهدم كراك اسيمناك ابراميمي يفعيركا - الغرض كسى خاص مصلحت كم باعث فورى طور يرابيا نہیں کیا گیا میکن آ می کے بعداس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ا۔ حضرت کے اس جواب سے لیدی دمولا المحرانيس صاحب ظفرنگرى) تشفى بوكتى

حضرت نتيخ الاسلام وحمة الشرعليه اين سفركلكة اینے ہی کی طرف جھکنا پڑتا ہے کے معلق و نقش میات میں بقطراز ہی ہے کہ:

اولانا ابوالكلام صاحب را زاد) كلكته مي خلافت كميني ك صدرت اوان كتي

اور فدردارتقریرترک الات برطلبائے مرسه عالمیہ متاخر مجوکر مرسم عامیہ سے جدا ہوئے تھا اللہ کے اور فدردارتقریرترک الات برطلبائے مرسه عالمیہ متاخر مجوکر مرسم عالمیہ سے مجان بھی فرق کا لی افرامرو مہدونیہ و سے بحی مرسین من کائے گئے تھے۔ اگر سالبن مرسبن مرسم عالمیہ ترک موالات کردیتے تواس کی عزورت تر پڑی مگردہ تو بڑی شخوا ہوں کے لائے اورا نگریز پرسنی بس منبلا تھے۔ ہمروال ایک آزاد مرسم عالمیہ نا ضراحسی بین قائم ہوگیا تھا یولانا عبدالرزان صابح میں کائے اوری اس کے نظم مینا دیئے گئے تھے۔

کا ابودی، کے ابودی، کے ابودی کے کہ مولانا شبیر احرصاب یا مولانا مرضی تن مصاحب و بال میلی المرضی تن مصاحب و بال میلی جوانقلاب ابول ہے اس کو سبحال لیس حضرت نے دونوں صاحبوں سے اس کا نذکرہ کیا اوردونوں فیلی مائیں ہائی اول سے اجازت طبی کا عذرکیا اس کے اپنے اپنے مکانوں کو وابس ہوتے اور کچے عرصہ بعد بزریو خطوط اطلاع دیدی کے ہماری والدہ اجازت نہیں دئیس ۔ چونکہ جلہ جمعت کی تاریخیس بالکل سریرا گئی تغییں حضرت کے ہماری والدہ اجازت نہیں دئیس ۔ چونکہ جلہ جمعت کی تاریخیس بالکل سریرا گئی تغییں حضرت نے دونوں کو بلا با اور فرایا : ۔ کلکنہ جانے کا مسئلہ متقل ہے سکریہاں ماضر تو ہوجا محاوم کی اور ابلاس کی صور بات میں بائے بٹا ہے۔ اس وقت تک فقط مفتی مولانا کف بیت الشر میا حب اور مولانا احد معیوصاحب ہی تمام امورا حبلاس انجام دے سے تھے ۔

کے حکم سے خورت برح طرب کی غرص سے طازمت تدرسی جھور کر ماخر ہوا ہوں ۔ کلکت حافر ہوں منٹور مانے ہیں بیر مقصد عظیم فرت ہو جا آ ہے ۔ مطاوہ ازیں نہیں تقریر کا ماہر اور مادی ہوں منٹور کا ، منٹھ میں ذکا وت ہے نہما فظہ ۔ آئن ہا آ ہے کا بوحکم ہواس کے انتثال کے لئے حافز ہوں ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہرا کے گئے جافز ہوں کیا اور تھور کی دبر سکوت کر کے فرمایا کہ: اپنے ہی کی طوت جھکنا بڑتا ہے ۔ تم علیے جا گو! (بری حافظ ب کر کے) بیش نے عرف کیا کہ بہت اچھا! بیش حافز ہوں ، گرج کہ در سند منورہ سے تھجوری بھائی سداحہ کی تھجی ہوئی آئی ہیں جھے! آؤں ۔ انہی احتیا! میں حافز ہوں ، گرج کہ در سند منورہ سے تھجوری بھائی سداحہ کی تھیجی ہوئی آئی ہیں بیٹے آؤں ۔ وقین دن بی حاضر ہواؤں گا۔ اور پھر کلکت دوا نہ ہو جا والی کا حضرت اس بات براضی ہوگے ۔ اور کولوی عبدالتہ ساحب مصری کو بلاکر ارضاد فرمایا کہ بیں نے حسین احرکہ کلکتہ جھیجنے کہ نئے مقرر اور کولوی عبدالتہ ساحب مصری کو بلاکر ارضاد فرمایا کہ بیں نے حسین احرکہ کلکتہ جھیجنے کہ نئے مقرر کر دیا ہے وہ دو بین دن میں بہاں کی خروز بیں پوری کرکے دوا نہ ہوجائے گا۔ آب خرجہ سعنہ فلاں کو در بین اور روا نہ ہوجائے گا۔ آب خرجہ سعنہ فلاں کو در بین اور روا نہ ہوجائیں۔

بنی ای روزاد کی سے) سہا رنبورا ورد اوبردروانہ ہوگیا اور سیسے یا چرتھ دن ،
سہار منبور، دوبرندوغیرہ سے مزدریات اوری کرکے واپس آگیا ۔ واپسی پر بعلوم ہوا کہ خفری اللہ علیہ فیمولا نا معدال مترصاحب فرایا کہ بہبس بن اجرائو ہولا نا معیال احرصاحب مرحم کلکہ جانے سے مزدوک دیں ۔ ہیں جب فدمت بہب حاضر ہوا تو پوچھا کہ مولا ناظیل احرصاحب کی کلکہ جانے کے ارسے میں کچھا ؟ تو ہم نے واس کیا کہ کچھ نہیں فرایا اور جقیقت ہی کھی گڑا کے مکم کے بعدوہ میا اور کوئی صاحب کچھ فراتے میں کسی کی ماننے والا بنہیں تھا ۔ جنانچراسی روزی مرب کے وقت حاضر ہواتو میرے مربورا کی کے لئے گاڑی کے وقت حاضر ہواتو میرے مربور ہاتھ کچھ یا اور کوئی صاحب کچھ فرائے ہوئیاں بھی نہنے کے لئے مربور ہاتھ کچھ یا اور کوئی صاحب کچھ فرائے ہوئیاں بھی نہنے کے اور سے می کر تقدیرات البید کون جانیا ہے ؟ (مضرت شیخ الا سلام میں نظام می مسلل دو ہے مگر تقدیرات البید کون جانیا ہے ؟ (مضرت شیخ الا سلام فی مسلل دو ہے مگر تقدیرات البید کون جانیا ہے ؟ (مضرت شیخ الا سلام فی مسلل دو ہے مگر تقدیرات البید کون جانیا ہے ؟ (مضرت شیخ الا سلام فی مسلل دو ہے مگر تقدیرات البید کون جانیا ہے ؟ (معرت شیخ الا سلام فی مسلل دو ہے مگر تقدیرات البید کون جانیا ہے ؟ (معرت شیخ الا سلام فی مسلل دو ہے مگر تقدیرات البید کون جانیا ہے کہا میاب بور فرد دورہ کر کے لیک کے نظام کو رائی کے امید میں میں اور اس کے امید وارد دورہ کر کی کی ایس ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس کے امید وارد دورہ کی کامیا ب ہونے کے بعد زندہ کیا اور اس کے امید وارد دورہ کی کی ایس ہونے کے بعد

قرم بُرِ جاعنوں کی رفاقت کے تمام وعدے گاؤخور ہوگئے اور انگریزوں کے خلاف نی اذبنا نے کی بجائے انگی جماعت اورخود قائد انگریزوں کے اشاروں پر تص کرنے گئے حضرت مزطلہ العالی کے لئے پر صورت حال غیر فاہل برداشت ہمتی ۔ جنانچ آپ نے اس جاعت دسلم لیگ، سے ملبحد گی کا اطلان کویا ۔ " خود غلط بود آنچہ ماپیندائنتیم" رحیات شیخ الاسلام)

مننا درود داوبندی برطن بیل کوئی دوسرانیس برطنا استادرایک

اہل برعت دلوبندلوں کو کافر اور تنمن رسول سمجنے ہیں حالانکہ خبنا درود دلوبندی بڑھتے ہیں کوئی دوسرائنہیں بیرصنا۔ منز گاس دارالحدیث ہیں تقریباً دوڑھائی سوطلبا ء منز کی درس ہیں اور میں سوطیع سے نتام تک بہاں درس حدیث ہوتا ہے اور ہر صدیث ہیں تقریباً دو تین مگر حبناب دمول نڈ ملی نظیر دسلم کا اسم کرامی آتا ہے جس برحاحزین درود نزلیت پڑھتے ہیں۔ اگر تمام افغات کے درود نزلیت کوشار کیا جائے تو تعداد حیرت انگیز ملاکت بنج عائے گی اور میری سلسار تقریباً بارہ مہیاں درود نزلیت میں رہنا ہے ۔ میراخیال ہے کہ مندوستان کے تمام خطوں سے زیادہ یہاں درود نرایت برطاحا تاہے۔

ي خدمت مولانا الوالوفارماح ناقل مي كايم تبر

رفقائے سفر کی ضوت

ده بنجاب سے واہل مور بے تھے حصر ت نیج کے علاوہ مولا ماعطاء الدُر ثناہ بخاری کی ساتھ تھے۔ ایک بارمولانا الوالوت ارصاحب کو موں ہواکہ کوئی صاحب ان کا جہم مہایت آ بستگی سے دبار ہے ہیں ان کو آرام محوس موا اور ہے ہی کرکہ بنجا بی حضرات ملماء کے ساتھ اکثر و بیشتر اسی شم کی الادت کا ثبوت دیتے ہیں کوئی تعاوض فرکیا جائے ۔ جب کا فی دیر ہوگئی تو انہوں نے جا در سے منہ کھول کر دیکھا کہ آخریے کون صاحب ہیں اور دیکھے ہی برقواس ہوگئے تو انہوں نے جا در سے منہ کھول کر دیکھا کہ آخریے کون صاحب ہیں اور دیکھے ہی برقواس ہوگئے تو دیکھا مولا اعطا إلیا میں برقواس ہوگئے ، خود حضرت نے جملے بین درجہ ہیں کر حضرت نے مجلے شاہل کا دریا ہے ایک باری تھی ۔

اماجي احرين صاحب لامروري

# لطائف وظالف

ایک مرتبر البقرارور سے والسی میں شاہ گنج مانےوالی بریمی فادم زاده م ری پوائے کے حضرت کومنو کے اسمیش پرمرشا معادل في بحوات مك ركن يرا مجوكون اطلاع نرخى اس لي صرت في أدى بيج كر اطلاع كراني يب علي ركاتوفيال بواكر كيوزات تراور جائه كاسامان اور ولها بحى يطينا جا بيخ-اس ك اين الط كور شيدا حداور دوطالب علمول كويجى سائفوليا -استين بينجكر سلام ومصافي كے بعد صرف كے سامنے ميں نے يہ كہتے ہوئے رشيدا حركو يہني كياكم فادم زادہ ہے! حضرے اس کو معی مصافح کا شرف بختا بھولوی در میں حضرت کے صاحزاده میال اسعاسلمالتدا برسے ویکنگ ورم بی داخل ہوئے توصرت زیری طوت ا ثارہ کرے ان کومصافح کرنے کے لئے کہا اورجب وہ میری طوف بڑھ تحض نے فرایا " یہ بھی فادم زادہ ہے " رحض فرانامبیارمن صاحب عظی) ايك مرتبرايك موسر كافتتاح المكوامنين ركه كرياني سفكل كے ليز حض عولانا محمولانا محمولانا معما، رصة السيطيركو بلياكيا واقم الحووف مراه تفا - دلي المشيش مريخ كرمعاوم مواكر حصرت مدنی کھی مدعوہیں اوراسی گاڑی سے نشریف نے جارہے ہیں ۔جنانچراس مقام پردونوں بزرگ ساخفی سنجے اور واعیوں نے برتباک خرمفدم کیا جمعہ کا ونت تھا۔ ربلوے استين ساتركسيه عامع معديني جهال لعدنما زملدتها اوراى مقام يرموس كانتياع تخار نازجم سقبل ايك برا ميان في حض دني سعون كياكد: حفرت بهال بيل سالك على مرسموج وج والى مشكل تك وجد سنبر صل به

يرلوك اس كى نخالفت يى دوسرامدرسة فالم كررم إلى آخر دو مدرس كس طرح جلس كي ؟ حضرت مدن رحمة المترفحب ال بارے مي تفتيش فرائي تومعلوم بواكر ميے ميال كىبات سے جنانچرآب نے تقریریں جدید مدرسے کا فتتاح کی تردمیکی اور لوگوں سے اپیل فرائی کہ وہ قدیم مدرسہ کوتر فی دیں اور باہم اتحاد واتفات کے ساتھ رہیں حضرت مدنی كى تقرير كى بعدد مكيماكيا توصل داعى غائب تھے - ميں فيون كياكد: - داعيوں مي سے كونى تخص كمي موجود كبيس باورطري كاوقت ذيب ب دلهذا بهتر ب كاستيش تشاهية لے چلتے ورند بہاں رات کورنیان ہونار کا اوروسری کا فری علی الصباح ملے کی حضرت مدن في فرايا: بلاميز بان كا جازت ككس طرح جاسكت بي والغرض كافي ديرانتفارك بعدا بك الركاريا اوركها كركها في كالغياب - مموك اس كرماته بولة. بارش بورسى غنى - راسندكيج كى وجرس نهايت دشوار گذار نفا يختصرير كبشكل تمام دور درازاك مكان يريني وال مجى كونى موجود نركفا واسى لوك في الك برك يا يرس كرم يانى والتوريل اورجيند سوكهي مونى سي موفى موفى روشيال سلمن لاكر ركحدي اورخود فائب موكيا دوال بزرگوں نے اپنی روٹیوں کو کھا نا مشروع کر دیا۔ انھی چند نفوں سی سے کام و دمن کی آزمائن موى تنى كحضرت مدنى رحمة الترعليه في مولانا محدالياس صاحب كى طوف دىكھتے ہوتے بنس كم فرايا: - يدروني ويينبي كمائي مائي مائي مكوامندي رهدريان عظل لا

اتفاق سے یہاں پہلے بھی تعلیقی سلط میں ناہواتھا ورکچ وگوں سے نعارت تھا مگر اس وقت ان بیں سے کوئی بھی نظر آیا ۔ مخص کی دیر بعرجب صاحب کان آیا نو وہ ہمیں دکھتے ہی ہیچاں کربہت خوش ہوا اور کہا مجھ کیا خرتھی کہ آپ لوگ ہیں ۔ مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ کا تگریسی مولوی ہیں ۔ مروفی کو دو سوہیں نے اس فشم کی روٹیاں پکوا دیں ۔ یہ کہکروہ فوراً روفی سالن اٹھاکر لے گیا اور چائے نیز مختلف کھانے کی چیزیں لے کرآیا بچررات کے وقت نہایت پرتکلف دعوت کی اور لذند کھانے کھلاتے۔

میراخیال مفاکرحضرت مدنی و در کا گریسی مولوی "کے لفظ سے متاثر مو عظم گراللہ ہے

عالى ظرفى . ندان براس جلے كا يحداثر تفا اور مذ مركوكرنے والوں كى بے اعتبانى سے كىيدہ فاط

تح جن ذرت وانبياط كرسات سوكمي رون كهارم تح اسى طرح بنسى فوشى مؤن كهان كائد من يهلي روية يرميز بان كو يكي اور نه دوس براؤيد - يري آپ كى بنفسى وبعضى اورخلوص و تلبيت كى واضح مثال. (مولا الا منشام الحس صاحب كاندهلوي)

ایک مزمد اموں کی فصل محضرت شيخ كوس نے لام لورانے كى

زحمت دی قلی آموں کے باغات کے سلط میں المربور کافی شہرت رکھنا ہے۔ ایک بار شیخ رمضان علی صاحب موم نے یہاں کے باغات کی کثرت اورعمد کی کا تذکرہ کیا تو

حضرت في مكراكر فرمايا تويون كيون بنين كهن كدا ياك بهت باغي بي!-

اسی سفیں رات کے وقت کھا نا کھاتے ہوئے فیرینی کامرف ایک چیے ہے ک طفترى مادى كرائبى آم بحى توكها في بين آخراس كى كيا مرورت ؟

حفرت کے قریب ولا الحرفاسم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بعد میں اور میرے

بعد مولوی عاجرین صاحب مرحوم تھے بولا ناقاسم نے فیرینی کی وہ طنستری اپنے سامنے رکھی ۔اننے میں حصرت کے کچے فریانے برمولا اسوموف اور متوجموے اور وال عالمين

صاحب مروم في وقع سے فائرہ اعظائے ہوے طفتری اپنی مانب کرلی مولاناقا سم

نے اب ددبارہ جوطشتری برنکا و الی توان کے سامنے سے ما تب اور مولدی عابر سین مروی کے سامنے موج دنظراً کی پھرکیا تھا وہ طنتنری کی جانب لیکے اور انسی میں چھینا تعبیثی ہو

لكى حصرت بيفامونى سے ديكيورے تفي ليكن جب آخرى منظر ساسنے آياؤمسكراكر فرايا : "جي إل إ تبرك توبس فيريني بي بي بي اليه عِثْني ركمي مولى بعاس نبركا

(حاجی احدین صاحب لابرلوری) كوني سي يوهنا!

ا ایک رنبدایک صاحب عمن كياكه : حضرت إكد عظم

ك كهورس عنايت فرماديج إحضرت فيجوابيس فرمايا : حضور الممعظم في تحودي

بيداكهال بونى بي ؟؟ اورية ميت الاوت فرادى بي حرية من بنا إنى آسكنت من نُرِيّ يُتِيْ بِدَادٍ غَيْرِ ذِي مَنْ عِ " رالاَيت

ایک مرتب دوران درس ذکو زالابل كالماب أكيا اس بن بنت مخاص سنت لبون، حقّه اور حبنعة وغيره كا ذكر تفا - ايك بيار م عفل قسم ك طالب لم نے دریافت کیاکہ حضرت احقر کے کیامعنی ہی ؟آپ نے ایک خاص انداز میں جواب دیتے موت فرایا: حضوراً یه حقر بنی ملک حقة بدا" اور حفل در ساستنی امردور گئ دمولا نانسيم احدفريرى)

أكركسي كتاب مين زياده طلبفيل موجا في توحضرت رحمة الله يراط ك نوا مام كميس بي مليه انعاى طبه كموتعدير كتاب كريطان والااتاد

كى جانب متوج بوكرمزاحيدا ندازين فرمان كد إجضور الميكى كتاب مين اس قدر روك فيل کیوں ہی کیسی بڑھاتے ہیں آپ کتاب ؟ ؟ استحصرت کے اس شم کے جلوں کے حاحزين حلسه مي منسى كى لهردور جائى متى - ايك مرتنبة فاحنى مبارك مي متعدد المكفيل موكة

يدكنا بامام المعقولات حضرت علامرا براسميماحب بلياوى منطله في برطهاني مخى ووحفرت شیخ یکی زاند طالب علی محیات کلف ساتھیوں میں سے ہیں جنا پخرخب مذکورہ کا بے نشائج

ساع گئة توجهزت رحمن السطير في موصوف كى جانب متوجم كوفرايا: يُجناب أليكى كتب بي الحك ببت زياده فيل بي آب الم المعقولات كيد بن كي ؟؟ وحزت

علامد في جواب دياكه يحصورا بين المام بول الميك توالمام نبين - بجر بعلا اس مين مرى

ا مامت کاکیا قصور ؟؛ \_\_\_ حضرت دحمة الدّ عليد برجاب ش کربرت منے

رمولاناطبيل صاحب راغبي)

رنقيبم لك سفيل سلبط كددوان تيام ميل) یہ ایک ہوائی محورا ہے ایک روز ولوی مزل علی صاحب فریل بین مفارقا الاک کے اوے تقرت سے اور ا۔

" برگروپ بندی کیا بلا ہے ؟ کیا یہ فاقعی جا ندار چیزہ ؟" \_ حفزے " نے سكرات موسة جواب ديا: يا بحالي براك مُوالي كورًا ب اس ك بار يس ان كي قليل خرور بردازكري كى جوموانى باتون كے بيجھے اصل حقيقت سے مندمور ليتے بين " دمولا ناعبالمحدمنا اظمى ایک مرتبہ نمازعمریں یرطیفہ پیش آیاکہ سلام ولیب طریقے سے اصلاح کی میرنے کے بعد حضرت کے بازویں سمنے والے ا داً التي كل كان عرب بي فالوثى مع يعيد كان كراب وك وهادر كمك توحضرت نے بی ان کی بیروی کی۔ اب تو وہ می جھ گئے کر حض کا مقصد کیا ہے اور ذہان میں یہ بات آگئ کم سجداور ور بار خداوندی میں برطرابق بے مل ہے (مولانامحرتعيم صاحب) حفرت مولانا نے ایک مرتب کھے آپ نے تومیری تاریخ پیلاش کھیں لی سوال کیا کہ آپ کی عرکیا ہے میں نے کہا کہ چلغ محرمیری تاریخ ولادت ہے! بیش کولانا نے فرایا کہ بیروآئے میری نایخ ولادت عین لی سی نے کہاکداس کا تصفیداس طرح ہوسکتا ہے کہ بیمعلم کیا جائے کہ کون کس مہنے میں بیدا ہوا ہے۔ مولانا نے فرمایا: بیلے آپ بتائے یا میں نے كما مهاروصنان المبارك! يرسُن كرفرمايا : آب مجعد سے پڑے ہيں -(مولانا فامني ظهور الحن صاحب نام سيو باردى) ا ایک مرتنبه کا واقعه سے کرحفرت کولانا مدنی پان کابیرااوراس کافول جناب عبدالبارى صاحب لكفنوى كح مكان ير تيام يزريح - اجفر كلي لغرض زيارت فدمت اقدى بين حاضر الوا - كرمون كالوسم تفا اس موسم س عمومًا لكھنؤكا ونچے طبقے كوگ يان كے بطرے كيرے كے اليے ول مي ركفة بي جوكرساخت بين بيركي بمشكل بوتيبي - چنانج ميز بان كى جانت المحلس كرسامينى بانوں كى تھال يىش كى كئى - دس بيندره انتخاص كے سامنے سے كندتى بوئى

جب بہ تھال میرے سامنے آئی تو ہیں نے مجی حب معمول نہایت سادگی سے ایک بیل التھاکونہ ہیں رکھ لیا الیکن وانتوں سے دبا نے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہما ہے جھتے ہیں مون کیلے کا خول ہی آگیا ہے ۔ چونکہ روشنی کا بلب تمام عبس سے قدرے فاصلے برتھا اس کنے ضیف تک تاریجی کا فاکہ واٹھا تے ہوئے ہیں نے اپنے اُرخ کو ذرا سا بھی کومنہ سے وہ خول نکا لا اور لوگوں کی نظر بچا کر دوبارہ تھال ہیں رکھ دیا اسیلی چونکہ ہیں خطرت کے بالکل سامنے تھا اس لئے مہری اس حرکت پر حضرت کی نظر نجا کر دوبارہ تھال ہیں رکھ دیا اسی بھر کی اس حرکت پر حضرت کی نگاہ بڑگئی ۔ بس پھر کہا تھا تہتہ مارکر خوب ہنے اور فر مائے گئے۔ مولانا باآپ تو بانوں کے ساتھ خول مجی کھا لیتے ہیں یہ حضرت کا یہ فرانا کھاکہ تمام حاضری ہنسی پڑے اور ہیں شرمندگی کی وجہ سے گردن خجھ کا کہ فاموشی کے ساتھ بیٹھ دہا حضرت منسی پڑے اور ہی نہیں نہی نوچندا بنے اوپر بیتے ہوئے اسی تسم کے واقعات سناد ہے اور فرایا کہ جب پہلی ارخوال پیلیے ہوئے بان میرے سامنے آئے تو خود مجھ بھی ایسا ہی اتفاق فرایا گہا کہ جب پہلی ارخوال پیلیے ہوئے بان میرے سامنے آئے تو خود مجھ بھی ایسا ہی اتفاق بیش آج کا ہے جضرت کے واقعات میان کرنے کے بعد میری مشرمندگی کا فور ہوگئی ۔ بیش آج کا ہے جضرت کے واقعات میان کرنے کے بعد میری مشرمندگی کا فور ہوگئی ۔ بیش آج کا ہے جضرت کے واقعات میان کرنے کے بعد میری مشرمندگی کا فور ہوگئی ۔ بیش آج کا ہے جضرت کے واقعات میان کرنے کے بعد میری مشرمندگی کا فور ہوگئی ۔ بیش آج کا ہے جو شرت کے واقعات میان کرنے کے بعد میری میں مندر میں صاحب دھا مہوری کو اس میں ایک کرنے کے بعد میری میں میں میں میں میں کہ کو میں کو کو کو کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو ک

ربحثیت مہان)حضرت رحمۃ الٹرطیہ کے ساتھ بار ہا کھانے کا اتفاق ہوا یک انامام ختمر فر بات اورجیب میں

غربب كاكها ناحلق سينبي أترتا

آپ دائی بہانوں کی رعابت کرتے ہوئے ہمیشہ کھا نابعد مین ختم فر باتے اور جب میں کھانے سے ہا تھ کھنے لینا توار شاد ہو تاکہ آپ مؤن کھانے کے عادی ہو چکے ہیں غرب کا کھا ناصل سے نہیں آڑا ۔ ایک بار ہیں نے دل ہی دل میں برطے کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ، آج کھا نا ہی رہوں گا یہاں تک کہ حضرت بھی فارغ ہوجائیں ۔ جنانچ ہیں نے ابتدا ہی سے بہت آہ نہ آہ سے کھا نا شروع کیا ۔ سب لوگ اکھ گئے لیکن میں کھا تا دہا معزت بھی میرے ساتھ برابر کھا نے بیں مشغول رہے بہت در موگئ ۔ میں نے کھا تا بند نہیں کیا حضرت بھی اسی دلیجی سے کھانے رہے ۔ یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا بند نہیں کیا حضرت اب خفا ہو جا ہیں گرکہ مجھے بریتان کر رہا ہے ۔ یہ سوج کریں نے کھانا سند کر دیا تو حضرت نے مسکواکرا ب بھی یہی فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا صلی سے نہیں بندگر دیا تو حضرت نے مسکواکرا ب بھی یہی فرمایا کہ : ۔ غریب کا کھانا صلی سے نہیں بندگر دیا تو حضرت نے مسکواکرا ب بھی یہی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا صلی سے نہیں بندگر دیا تو حضرت نے مسکواکرا ب بھی یہی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا صلی سے نہیں بندگر دیا تو حضرت نے مسکواکرا ب بھی یہی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا صلی سے نہیں بندگر دیا تو حضرت نے مسکواکرا ب بھی یہی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا صلی سے نہیں بھی ان میں کھی بھی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا حالی سے نہیں ہے بھی بھی در میں بھی کھی بھی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا حملی سے نہیں ہیں ہو کھی بھی ہے کھی بھی فرمایا کہ ؛ ۔ غریب کا کھانا حملی سے نہیں ہو کھی بھی ہو کھی بھی ہو کھی بھی بھی ہو کھی سے بھی ہو کھی بھی بھی ہو کھی بھی ہو کھی بھی ہو کھی ہو کھی بھی بھی ہو کھی بھی ہو کھی بھی ہو کھی ہو کھی بھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی بھی ہو کھی ہو

(ولا أشمس الدين منامباركبور) أرّ ما أخر بالتحفيج بي ليا ا عموًا طلباء دوران درس حضرت رحمة التعطيب وه بدمنی اونتنی میں ہی ہول سے علف ہوجا یار تے تھے۔ ایک مرتبرایک طالب علم في برى تركلفي سے دريانت كياكہ ؛ حضرت إسنا بحكراً في طبالعالم بي ! حفرت نے طالب علم کے سوال کونظرا ندا ذکر تے ہوئے سبت کی جانب رجوع کرنے کا عكم دياليكن طالب علم في انتهائ جمارت س ايغسوال كودبرات موس كها كرحض ا السُّنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَامَّا بِيعْمَةِ مَ يَاكَ فَحَدِّ ثُ " لِهُ الرَّابِ قطب العالمي توتى يث نعت بونى جائية! ـ اس كى بات سن كرآب نے فرايا : - او شنول ب ایک اچھنسل کی شریف اونشی ہوئی ہے جے پرمنی کہتے ہیں ۔ بزجر ایک اونط کے نیے كوبوكئ تواس فرائن مال سے پوچھاكدامان! پدئ افتانى كے كہتے ہيں ؟؟ تومان نے جواب دیاکہ دہ پرمنی افتینی میں ہی ہوں ! - حضرت کا بیجواب س کر طلباء سکرنے م اورستن شروع ہوگیا ۔۔۔ دمولانا عبدالرشیدماحب ونگیری) ا ایک طالب علم نے درمافت کرتے ہوئے عرض کیا کہ احضرت! ف ای جن لوگوں نے اہمان کی مالت ہیں رسول اکرم ملحال تدعلیہ وسلم كودكيما وه نوصحابه بي ليكن الركسي في بحالت ايمان خواب بي حضور كي زيارت كي توكيبا وه مجي محاني ہے؟ حضرت فيجوابين ارشادفرما ياكه: -جي إلى إ وه خوابي (الفاس قدسير) الكرصاحب فيعض كما كحضور! مجعري خواب مي مين بيكها مجل دينا تهي بكه الجلي كون فراتي م حالانكرامام بخارى وحتدالتدعليه نے بحالت خوا بحضوراكرم صلى التدعليدو سلم كے لئے بنجعا جعلا م يس كرحزت في فرايا: - اتو بهرا بي مجعي مجعي خواب بي بي بيكها عليه كا بن بيدارى كات كرم بول اورآب خواب كا- (ايضًا) برخترلف سے مولانامحرفتان ساحب فارقليط راوي بين كرسورت ميں ايك

صاحب في حفرت رجمة السُّرعليد كي خدمت بي شريف بيش كرت بوت وض كيا "هدة شَرِيْفَةٌ لايَاكُلُمَا إِلَّا الشُّرُ فَاءِ" لِعنى يشريفه ب اورات شرفاء بى كاتمي" ير صُ كراب نے فرایا: " لا نَا كُلُهَا لِآتَ التَّينِ لَيْفَ فَدَادَ الْفَاكَشِيدُ " ميل نہیں کھاؤں گاکیو کم شراف رکم ) مجھ بڑی ایزائیں وے چکاہے۔ دبيبندكي منازاور برمزاع شخصيت صوفى محودس صاحب كانتقال بوا موصوف کاجنازہ احاط وسری میں ناز کی بوش سے رکھا ہوا تھا اور وک جمع ہورہے تھے اسی انتایی استا و دارالعلوم مولاناعبدالا صرصاحب انتهائی سادگی کے ساکھ حضرت شیخ سے ولائے کے اور حضرت بصوفی جی کونسل طری شکل سے دیا گیا ہے ! برسنتے ہی حضرت نے برجست فرما یا . کیاصوفی جی شل کرنے سے انکارکر رہے تھے؟ ایک مرتنبہ انتائے ورس بخاری کسی بات برفرا یا ا عجیب معاملہ ہے ؟ لوگ حلیثی کو گاڑی اور ماوے کو (العثا) كهويا كيت أي ! ایک مزنبہ نقر پر کے دوران آپ نے فرایا ، - برعلاقہ رسہا دنیور وليمبد مظفر كروغيره) دوآبكا علاقه سع - يعلاقه ولى فيزب ومجرم را علام احد قاویا نی کی مانب طنزیرا شاره کرتے موسے فرایا کسکون) بنجاب کاعلاقہ (۱) ایک پرصاحب کے مکان پر لوگوں نے حضرت سے بھت کی در نوات کی توفرایا: " پر کے گھر پران اور چور کے گھرچھچور -(٧) ایک سجاده شین کوئی چیزدم کرانے کے لئے لائے توحضرت نے فرمایا کہ: سالٹی گنگا كبول بررسي بع وس) ايك مريد في كها كديس بعت آب سعد بناجا بها بول اور تعليم فلال بزرگ سے حاصل كرنا جا بنا موں - توفرايا: -ميرى بعيت ا دھرلاؤ ا ورجبال کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندهویہ

جی چاہے پطے جاؤ۔ رہم، لبعض مہمان جو کہیں دور دربازے کے تقے ان سے فربایکو:۔

اب سفریں لوطانہیں رکھتے ہیں توکیا نمازیں کھاتے ہیں ہو البعثال استاد حصرت رحمۃ الدّیطیہ اور آپ بیہ مجھے کہ آپ کی کوامت کا ظہور ہوا استاد حصرت رحمۃ الدّیطیہ کی محلس میں موجد تھے۔ دیگر مامزین کی تعداد مجم معتد ہمتی ۔ دوران گفتگواستا دموصوت فربانے گئے کہ: حضرت : حیاک کے زمانے میں جبکہ ملی کا تیل پرمط سے ملت تھا میں دوکا ندلو کے با دراس سے کچھوزا کر تیل خرید ناچا ہاکین میرے شدیدا صرار کے با وجود اس پراضی منہوا ۔ فعداکا کر ناایسا ہوا کہ آنے والی رات ہی بیل سے پیاں چری ہوگئی ، حضرت یہ کو میں کوارت کا ظہور ہو آئے حضرت کا یہ فرانا تھا کہ صاصری مجلس میں بے ساختہ منسی کی لہردورگئی کو اور شکام کا فی خفیف ہوئے ۔

کوارت کا ظہور ہو آئے حضرت کا یہ فرانا تھا کہ صاصری مجلس میں بے ساختہ منسی کی لہردورگئی اور شکام کا فی خفیف ہوئے ۔

#### ارشارات عسى، أرشيخ الامسلام مولانات حيسين احرضا مذن

یه دیجے بیں توصوت مدنی رحمداللہ کی ایک کتاب ہی، گر دیے یہ
تقریبًا دخل معنا مین کا گلاستہ ہی، ہمنے پہلے اس میں سے صرف
چندمعنا مین ۱۴ صفحات برشا تع کئے تھے، گراس مرتبہ پوری کتا
دیر طباعت ہے، جو ۳۰۰ صفحات سے زیادہ پر انشاء اللہ سحل ہوگئ
جس کی افارست کا مجھ اندازہ دیج ذیل عنوا نات سے کیاجاسکت ہی کا
دا) تقریبًا ۸۰ ملفوظات (۲) ذکر اللہ (۳) استغفار و ذکر ۱۰(۲) احسان تھوت ،
ده) دموزِعشق اور لطائفت جے و زیارت (۲) جمال مؤمن لیعنی ڈاڑھی کی ٹرعی
اہمیت (۵) دعوت عزم وعل ، مشکلات کاحل (۸) اسلام اور فریعنہ تبلیغ ،
دو) سرت پاک کا اور واجی پہلو (۱۰) معراج جسمانی اور سائنس وفلسفہ ،
اسب دہی داوج ت کے مشلات کے حقادت کے لئے سرمائٹ کا حید بار وحضرت مدنی رحم اللہ صعفرات کے لئے سرمائٹ کا اور حضرت مدنی رحم اللہ سے مقدرت رکھنے والوں کے لئے سرمائٹ کا
اور حضرت مدنی رحم اللہ سے عقدرت رکھنے والوں کے لئے سرمائٹ کا

ادر حفزت مدنی رجمالٹرسے عقیدت رکھنے والوں کے لئے سرمایز حیات ثابت ہوگی،

مكتبة رَسْينيه ،قارى مَنزل كاكستان چوك كراي ا

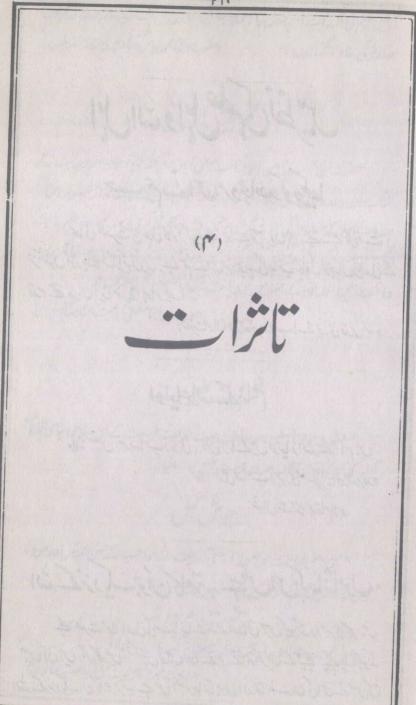

# الم التروام علم كى نظرير الم التروام علم كى نظرير

بھانی حضر یشیخ مدنی کا ذکر کیا پر چھتے ہو بہلے توہم یوں ہی سیجھتے رہے مگر وقت ی نزاکتوں اور ہنگامہ آرائیوں میں جب ہم نے اس مردیجا ہدکی جانب نگاہ کی توجہاں شیخ مدنی کے قدم تھے وہاں ایٹا سر بڑا ہوا دیکھا ''

وحفرت مولا ناعبدالقادرصاحب رائع بورى فدس مه

#### اولياءالتركامام

ولاناحسین احدساحب دمدنی اس زمانیمی اولیا عرائتدک ام می مولانا احظی صاحب لاموری فسرقرآن فورافتدم قده شوال نستایم مقام لامو

## الله كنزد كيب جواك كامتربه بهمين اس كوجا تنابول

مجھے حضرت مولانا مدنی کی سیاسات سے انفاق نہیں کیو کہ وہ میری ہم یہ بن نہیں آئی ہیں، اگر بھی سی آسکتیں توہیں ان کے جوتے اکٹاکر ان کے تیجھے بیچھے میلنا کیونکہ السّد کے نزد بک ان کا جومر تبہ ہے ہیں اسکو جانتا ہوں اور مخالفت ان کی اس لئے نہیں کرنا کریں جبنم کی آگ اپنے اور چلال کرنائیں جا ہتا ہیں دوزخ کی آگ خرید تے ہوئے درنا ہوں اور اللہ کی تاک خرید تے ہوئے درنا ہوں اور اللہ کا اور اللہ کی بناہ ما نگنا ہوں یہ دور اللہ کا اور اللہ کی بناہ ما نگنا ہوں یہ

#### يكانذرانه

حضرت مولانا سيرسين احرصاحب فيض آبادى تم المدنى آسان علم وبرابت كے آقاب اور زهدو ورع ميں يكائر زماند اور جہا دتخليص وطن كے ايك ممتاز شهسوار ہيں ، مندوستان كے سلمان فى ذات گرامى پرجس وندر بجى فخر كريں بجا ہے ۔ وہ علم ہرايت اور تحق منصب قيادت ميں ان كى خر ميں اور وطنی خدمات سے نام مسلمانان مبند واقعت ميں اور ان كے اخلاص و دیانت کے خالفین مجم معترف ہیں ۔ واقعت ميں اور ان كے اخلاص و دیانت کے خالفین مجم معترف ہیں ۔ وقعت ميں اور ان كے اخلاص و دیانت کے خالفین محم معترف ہیں ۔ وقعت ميں اور ان كے اخلاص و دیانت کے خالفین محم معترف ہیں ۔ وقعت مولانا مفتی کفایت الله متا دہوی)

### شرليف طبيعت

"حضرت مولاناحسين احمصاحب بهت شريف طبيعت كمي با وجودما كالختلا ركهن كريمي كونى كلم خلاف حدودان سے بنيں سناگيا ."

#### جوش عمل

«میں ابنی جماعت میں مولا امفنی کفایت الندصاحب کے من تدبیر اور مولا تا حسین احمرصاحب کے بوتی عمل کا معتقد میول "

میں احمرصاحب کے بوتی عمل کا معتقد میول "

مرد اشر

در میں ان در ولانا بدنی جسی جست مردانه کہاں سے لاگوں ۔

در میں ان در ولانا بدنی جسی جست مردانه کہاں سے لاگوں ۔

در میں مردانا استرف علی میا حب تھا فوگی )

#### الوصنيفترمانه

میرے زدیک الومنیفرزاند ... مولانا مدنی کی درح بین کچو لکھنے والا اور حورت ید مار خود است کا مصول ہے میراخیال ہے کے حضرت کے نصل وکہال . "بحرفی العلم والسلوک سے تنایج کی کسی اہل بصیرت کو اختلات ہو۔ اس ناکارہ کے نزدیک حضرت مدنی ہی رشدو ہوایت اور علم وفضل کے درختاں آتا تا ہیں "
دخترت مدنی ہی رشدو ہوایت اور علم وفضل کے درختاں آتا ہیں "

# ایناروقربانی کے سپکر

بزرگی اورانباع نیربیت میں عدم الثال

حفرت برغلام مخدّد صاحب فري شهيد داسركراجي ، جن كے تقريبًا سول الك

مریرین درج فهرست تھے۔ زیارہ تر تلاوت قرآن مجیدی موق فیہ تھے بمیری حاضری پر
قرآن مجیدکو بندکر کے فرمایا «میرے ہاتھی قرآن مجیدہ بحلف کہتا ہوں کہ جیل بی
بین فیجو حالات مولانا مرنی کے بحیثم خود دیکھے ہیں ان کی بنار پریں گئے ہے کہ اس وقت
روئے زمین پرمولانا صاحب کا تانی بزرگی اورا تباع شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے۔
آپ ہرگز مولانا صاحب کا دامن نہ جبوڑ ہے باگر مولانا صاحب نجے قویس آپ کومرید
کر لینا یک غرضیکہ پرصاحب کی سعی وسفارش سے حضرت فے مجھے داخل سلسلہ فربایا۔
رماجی احجمین صاحب لا ہر لوری)

#### انزيد

مولا ناحسین احرکی مخالفت کرنے والوں کے سور خاممہ کا اندیشہ ہے " ر حکیم الامت مولانا انٹرف علی صاحب تخالفی بروایت حفرت مولانا اوالحاس محرسجا وصاحب جمتالتیطیم

#### دوخصوصي كمال

ہانے اکا برداویندمیں بفضار تعالی کچخصوصیات رہی ہیں ۔ چنا نجشن مرنی یں دو خوا دا دخصوصی کمال ہیں ایک توجا ہو جوکسی دو سرے بی اس قدر نہیں اور دو سرے نواضع کہ سب کچھ ہونے کے با وجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہے او خود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہے مواضع کہ سب کچھ ہونے کے با وجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہے مواضع کہ سب کچھ ہونے کے با وجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہے مواضع کے مار مار میں مواضع کے مواضع ک

## حفرت مدنی کودید کشتی مونی

مجهابی موت پراس بات کا فکرتھا کرمیرے بعد باطنی دنیا کی ضرمت کرنے والا کون ہوگا ؟ مگر حضرت مدنی کود کھر کرتستی ہوئی ہد دنیا ان سے زندہ رہے گی " دکھیم الامت حضرت مولانا تھانوی جم مروایت مولانا عبد الجید صاحب بجیرایونی خلیف حضرت تھا فری ؓ

## اگربيركاوط نهوتي

اگرائ تبلینی کام کی رکاوٹ نہ ہوئی توحفرت مدنی سے بیت ہوگر ان کے کام
میں شریک ہوجانا اگرکسی وقت جھ سے یہ کام جھوٹ گیا توحفرت مدنی کے ساتھ مل کر
رسیاسی میدان میں کام کرول گا اور اگرکسی وقت حضرت مدنی سے کانگریس کا کام
جھوٹ گیا تووہ بھی وہی کام کریں گے جومیں کرم ہوں یہ
رحضرت کولانا محدالیاس صاحب د بلوی کے
روامیت کولانا احتمالیاس صاحب کا نمصلوی
بروامیت کولانا احتمال اکھن صاحب کا نمصلوی

رفين خاص مفرت ولا أمحراليا صاحب

### دریائے معرفت

" حضرت مولانا مدنی وہ دریا مہم کئے ہوئے ہی جس کا ایک جرعہ بھی میخود منا دینے کے ای ہے !

دحفرت مولانا محدالیاس معاسب دملوی جرگاندعلبه روایت مولانا محداختنام انحس صاحب

## مسلمانان عالم كاستيارينما

و صفرت مولانا مدنی نے وطن دملت کے لیے عمویاً اور کھنویں مدی صحابہ اور ازادی ہند کے سلسلے میں خصوصاً جو لیے غرض خدمات انجام دی ہیں ان کی شرح محال سے ۔ بلامبالغربی کہا حاسکتا ہے کہ بہی ہے مسلمانان عالم کا سجار ہنا جاس الحا دکر ائم ہندیں مشعل اسلامی لئے بجر راجے "
ہندیں مشعل اسلامی لئے بجر راجے "
(امام الله منت حضرت مولانا عبدالشکورضا کھنوی )

## برمثال فدمت ملك قبت

## جماعت كراعب فخر

ر مولا ناحدین احدین ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے تقدس اتباط سفت اور علم علم علم علم علم علی برائری کے تقدس اتباط سفت اور علم علم علم علم برائری ہیں یہ ان سے پہلے جھے کہ وہ کس پائے کے عالم اور باضا بزرگ ہیں یہ رصف کے دہ کس پائے کے عالم اور باضا بزرگ ہیں یہ دھنے تعرف کا معرف میں بائب امیر شرویت مہار معرف مولانا سے ارصاحب نائب امیر شرویت مہار موایت مولانا طغیالدین صاحب مقامی رکن وارا لافقاء موایت مولانا طغیالدین صاحب مقامی رکن وارا لافقاء موایت مولانا طغیالدین صاحب مقامی رکن وارا لافقاء

#### اپنالقين ہے كه...

"اپنالقبن ہے کہ اس وقت اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر حسین احمد اور رمفتی کفایت اللہ ایما نظار اور دیانت دار نہیں ہیں تو پیرکوئی دومرا مسلمان ایما نظار اور دیانت دار نہیں کہا جاسکتا "

دحفرت مولا ناسجاد صاحب نائب امير تربيت بهار بروايت مولا ناظفر الدين صاحت مفتاحي

#### چنبت فاکرا ...

"حضرت مولانا مدنی دام فیوضهم کے مقا بلمیں میرانام لینا صوب آپ کی چیم بت کاکر شمہ ہے ورنہ میں توان کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے بمی قابل نہیں " چیر نسبت فاک راباعالم پاک" بزرگوں کامشورہ ہے " فاک از تو دہ کلاں بردار " میرے پاس حضرت تھا نوی وحمۃ السرعلیہ کی نسبت کے سوائج پہنیں "

رصنرت علامرميرسليمان ندوى رحمة الشرعابه) دا قتباس مكتوب بنام مولانا ظفيرالدين صاحب مفتاحی) مورض ۱۲ رفوم رياس فليم از مجويال

دعمين والول كوجرت بوتى ب

مولاناحسین احرصنا کا درس بحدالتد حربنبوی می بهت عروج پر مجاوع و و محی ت تعالی کا درس بحدالت حربنبوی می بهت عروج پر مجاوع و ت و ما محی ت تعالی کا درس بحدالت محل فنهی کا در شامی ملکه دری علی ای محل کو می ده بات محل فنهی آب سرایا خلق ، مجان نواز بغیور ، باحیاء اور معین ان صفات جمیده سے مصف بی جن برد موز الله مقالی کو حربت بودی می محدالت محدالت محدالت بالی متنامی محربی موز کرد الرشد موز الدار موز

## صی برجین زندگی

"عرصہ ہوا استاذ الاسا تذہ حض مولانا ریاف احدصاحب نے اپنے دیک عزیر ف گردسے فرایا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دبالفرض اگر اس دور میں رسول اکرم صلی الدّ علیہ وسلم ہندوستان تشریف لاّ ہیں تو کہاں قیام فراہیں گے ؟؟

بعد خود ہی جواب دیتے ہوئے فرایا کہ پورے ہندوستان میں صوف دوشخص ہیں جن کے یہاں آپ کا قیام ہوسکتا ہے . ایک شیخ الاسلام حضرت مولانا میرسین احد مدنی، دومرے دیائی اس اسی فرایا کے سیادصاحب ، کیونکہ ہددونوں صحاحب میں ذندگی گذارتے ہیں اور مسلمانوں سے اسی زندگی کامطالبہ کیا گیا ہے ؟

دمولانا ظفرالدین صاحب مقتاحی رکن دارالا قاردارالعلوم داوندی

#### اصل صورت متورر ہی

مولانا رمدنی جنگ زادی کے بہت بڑے فائد اور رہنما تھے لوگوں کے نزدیک پیمہت بڑی فائد اور رہنما تھے لوگوں کے نزدیک پیمہت بڑی ابت ہوگی اور ثنا ید مولانا کی انتہائی مرح اور تعریف جمعی جائے گی سکین ایسا نہیں ہے مولانا کی اصل صورت و تندیت اس کے جیجیم سنور ہی ہے اور اس حجاب نے بڑے ہوگوں کی نگا ہوں سے ان کوا و تھبل رکھا ہے ۔
د بڑے بڑے ہوئے الوگوں کی نگا ہوں سے ان کوا و تھبل رکھا ہے۔
د مولانا سید الوالحن علی ندوی)

حضرت شيخ على زندگى كاست على ورانتيازى و

رحضرت مولانا مدنی کی زندگی کا ب سے پہلا، ممتاز اوراعلیٰ وصف اخلاص و منہت ہے انسوس! کہ الفاظ کثرت اعتمال سے ابنی تیمت اوروز ن کھوریتے ہیں ، اخلاص کی انہی نفظوں ہیں ہے ہے -ہرمعولی دیندار اور فرا پا بندصوم وصلوۃ آدمی کو ہم خلص کہد دینے ہیں - ہمار سے نزدیک آدمی کی سب سے بہلی تعریف خلص ہو ت ہے مالانکہ تاریخ کامطابعہ بتا آ ہے کہ خلص ہونا انسان کی آخری اور انتہائی تعریف ہے ۔ " اِتّ صَدَلَا بِیْ قَدُ نُسُکِی وَ عَمْدَا فِیْ وَلَا اِللّٰهِ مِنْ اِنْعَالَمِ بِیْنَ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ

## دامن دنیاوی منفعت کے داغ سے یاک ہا

جب آزادی کا درخت لگا باجار ہاتھا اوراس کی آبیاری کے لئے خون پسینہ کی مرورت بھی دہ بیش بیش تھ بیکی جب اس دخت کے پہل کھانے کا وقت آیا اس وقت وہ استدکا بندہ اتنی دور جابیٹھا جہال اس کی ہُوا بھی شلگ سکے دہ آزادی سے پہلے بھی ایک مدرس تھے اب بھی وہ کہ ایک مدرس تھے اب بھی ایک مدرس دے ۔ آزادی کی جدوجہر کے رفیقوں اور جمسفوں میں وہی ایک شخص تھے جن کا دامن دنیوی منفست کے داخ اور آلودگی سے پاک رہا اور بالواسطر کسی طرح اپنے صاحب اقتدار وہا افتیار رفیقوں کے ممنون نہیں ہوئے ۔ دابھنگا ،

## ملندوسلكي

دینی ولمی صلقه می مولاناجس چیزی ممتاز تھے وہ بیندوصلگی ہے جس چیزکورضائے اللہ کے لئے ضروری مجھااس کو انہوں نے بڑی خوش دلی اورخندہ بینیانی کے ساتھ جھیلا اور برداشت کیا لمکہ دعوت دی خواہ وہ کسی ہی تکلیف دہ صبر آزما اور مهت شکن ہو۔ انہوں نے اس وفت کئی کئی برس جیل کا ٹے ہیں۔ جب جیل جانا کوئی آسان کام نہ تھا

اکثراییا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی چیز اور بفا ہرزیادہ تخت چیز کامفا بلہ کر لیتا ہے لیکن لعمل جو نی چھوٹی ہاتوں سے قدم او گھا جانے ہیں محکومت سے گر لینا اور اس کی سختیوں اور منطالہ کورداشت کرنا آسان ہے لیکن گھریلومعاملات اور گھریلوتعلقات کے سامنے یاوک کھیسل جاتے ہیں لیکن مولانا نے ہرچیز کامقا لم کیا اور امہوں نے کوئی کام اینی زندگی میں اس لئے چوڑ ناکیا معنی ملتوی نہیں کیا کہ وہ شکل ہے۔

## دىنى انهاك فمصوفيت

رحضت مولانا مدنی، کے دینی انہاک اور معوفیت کا مرازہ وی لوگ کرسکتے ہیں جوان سے کھوزی رہے ہی ایسال اوراننک کام کرنے والااور نراکتانے اور نہ كمران ولاانسان بهت كم نظرًا موكا - واقعربه ب كدم مولانا كى معردفيت كور كميت وه گراماتے تھے اور برایشان موجاتے تھے کہ مولانا اثناکام کیے کرتے ہی سیکروں آدمیوں سے منا، وجنوں مہانوں کی فاطر مدارات کونا ایک سے ایک مطلب اور خررت کی بات کرنا ،حتی کے تعویز جاسے والوں کوتعوید دینا بھراسی میں درس کی تیا ری کرنا اور محرکتی کئی وقت صبح و نتام، ظهر، بعب عشاء اور کافی رات تک درس دینا اور درس مجى الساعالماند، فاصلانه جوان كمنصب كرمطابق نفاء بجرخطوط كاجواب دينا، جب اک خود لکوسکنے کے قابل سے خود ای جواب لکھے رہے ۔ میراخیال ہے کہ دین شخصیننوں میں سے کسی کے اِس اتنی ڈاک مذآتی موگی جتنی مولانا کے اِس آئی تھی اس لي كرمولانا كي دينيت سياسي ليدركي بحي تفي اورايك عالم دين كي بجي بهانول كااكرام ، ايك ايك في كلون خصوصي توجه اس كي خرورت يورى كااوروه مي يورى بناشت وانبساط اورانشراح كم ساتقكرامت نبس تواوركيا م

#### ايك بهت شراكارنامه

مولانا کا ایک بڑا کارنامرس کی اہمیت کا اصاس بہت کم لوگوں کو ہ، یہ سے کہ عیوالم کے بنگامیں اوراس کے بعد بندوستان میں سلمانوں کی بقاوقیا كا ايك برا ظا ہرى سبب بولانا ہى كى منى تنى ديد وہ وقت كفا جكبہ برك برك كوه استفامت جنبش من آكئ رسب يهي تحجية تحفي كراب مندوستان مين ملها نول كا كوئى منتقبل نہيں مسلمانوں كى تايخ ميں دوہى چاردور اليے گذرے ہيں جب مسلمانوں اوراسلام کی بقاکاسوال آگیا ہے ۔ علم مدر کا منگامہ مدوستان کے مسلمانوں کے حق بي اسى نوعيت كانفا - اصل سئله سهاينيور ك مسلماقال كانتما اورساط دارو مار ان ير تھا یہ اپنی جگر چھوڑتے تو ہوئی کے سلمانوں کے قدم لغرش میں آجاتے سہار نیور ك مسلمانون كا انحصارسا راكاسارا دوستنبول حفرت مولانا عبدالفا وررائ إوري اورحمنزت مولانا مدنى يرتفا راس وقت مسلمانول كى قسمت كافيصل جناك كنارى ہونا تھا لیکن یہ دوصاحب عرم مجا ہدبدے وہاں جھرہے ۔ایک راے پورکی نهرك كناب بيط كيا اوراك ديويندس - آب كومعلوم بوگايراك بوراورديومبد مشرقی بنجاب کے ان اضلاع سے متصل میں جہاں کشت وخون کا منگام كرم تحاليكن يراللرك بندك إورعزم واستقلال كسات مجرب، اور انہوں نے مسلمانوں کونقین ولا پاکہ اسلام کو یہاں رمناہے اور رہے گا۔ امہوں مسلمانون كايهانس كلناصيح نهبى اكرتم مننوره جاسته بوتوم مشوره دیتے ہیں اگرفتوی کی صرورت ہے توہم فتوی دینے کو تیار ہیں! " اس وقت جوم ندوستان مي اسلام اورسلمان قائم بي - يدانهي بزرگول

کا حسان ہے، ہندوستان میں جومسجدیں اس وقت قائم ہیں اوران میں جونازی بڑھی جارہی ہیں اور بڑھی جاتی رہیں گی یہ ان کاطفیل ہے۔ ہندوستان میں جینے مدے اورخانقا ہیں قائم ہیں اورجونیوص و برکات ان سے صا در مورہ الدموتے رمی گے انہیں کے رمین منت ہوں گے اور ان سب کا تواب ان کے اعمال نامے
میں کھا جا تا رہے گا - اس سلط میں مولا ناحسین احمصاحب مرنی رجے شارے
ملک کا دورہ مجی کیا - ایمان آفری اور ولولہ انگیز تقریری کیں اور اپنے ڈاتی افرور سون اپنی تقریروں اور خود اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے ، اپنے ملک کو اپنا
سمجنے اور حالات کا مقالم کرنے برآ ما دہ کیا رمولانا سر دالواکمن علی ندوی زیر مجامع)

انسانی لمبندی

مولا ناحسین احمصاحب مدنی رحمة العدملیه ملی وسیاسی حیثیت سے جس و در بلند موں - مجھے اس سے انکار نہیں ۔ لکھنے والے ان گوشوں برلکھیں گے، لیکن میرے خیال ناقص میں ان کی حوج نیبت سب سے زیارہ روشن متاز اور سلم ہے وہ ان کی انسانی بلندی ہے - دمولا ناسیدالوائین علی ندوی)

## كيعنقا للناست أشيانه

مندوستان کی جنگ آزادی میں مولانار مرنی کی نے جو مرفود شا نماور قا گرانہ
حصہ لیا اوراس راستے میں انہوں نے جو مصائب اور کلیفیں برداخت کیں ان میں
صوت انگریزوں کے نبغن رجن کو می اسلام اور سلمانوں کا عدو اکر جھنے تنفی مہندوستان
کی آزادی اوراس سے دیگر مالک اسلامیہ کی آزادی میں سہولت اور اسلاف اکا جھوما
حضرت شیخ الہند مولا نامحمود من صاحب دیو بندی کی اطاعت کا جذبہ کام کرر ہا تھا اسکے
حضرت شیخ الہند مولانامحمود من صاحب دیو بندی کی اطاعت کا جذبہ کام کرر ہا تھا اسکے
علاوہ کسی مادی منفعت اور ذاتی مصلحت کا تصور اور خطرہ بھی شایدان کے دل میں
مذات کا ہو، جنانج جب ہندوستان آزاد مولیا تو وہ اپنے اصل کام (درس و تعرب اور
مزکر بیوار شاد) میں ایسے معروف اور سیاسی عبد وجہد کے میدان سے ایے کاروکش ہوگئے۔
مزکر بیوار شاد) میں ایسے معروف اور سیاسی عبد وجہد کے میدان سے ایے کاروکش ہوگئے۔

جیسے ان کا کاختم ہوچکا ہو، صفِ اوّل کے قائدین میں دمیرے علم میں اتنہا وہ ایک خف نظے جنہوں نے اپنی پچھی سیاسی زندگی اور قربا نیوں کی کوئی ادفی سے ادنی قیمت بھی وصول نہیں کی اور نہ وقت سے فائدہ اٹھایا ۔ یہاں تک کے جب ان کوجہور یہ ہند کی طرف سے سب سے بڑا اعزازی خطاب عطاکیا گیا تواس کو قبول کرنے سے صاف موزت کردی اگرچیان کے طبی انکسار نے یہ وجہ بیان کی کہ: ی<sup>و</sup> بہ ان کے اسلاف کرام کے شبوہ اور مسلک کے خلاف ہے یہ مگر جانے والے جانے ہیں کہ وہ اپنے دامن اخلاص پر خفیف شیف فاغ بھی کو ارائیس کرسکتے تھے ۔ اس میں شک مینیں کہ آپ کے اس فیصلہ لے پھرایک باراس حقیقت کا اظہار کرویا

"ك عنقا را بلنداس آسيان

رمولاناسيدالوالحسنعلى ندوى)

## بوری زندگی احتسامی افلاص می گذاردی

جولوگے حقیقت سے آخنا اور حالات سے واقعت ہیں وہ جائے ہیں کدوالالعلم)
دبر بندگی تنواہ رجس کامرلانا اپنیت وارم و نے کے شہوت ہیں بار بارا علان فرماتے تھے) وہ ان کے
وہر مہان خانے کے ایک ہفتہ ملکہ شایر نصعت میفند کا بھی خرج نہیں تھی اوراس کا بڑا
حصیہ سفوول کی غیر حاصری کی بنا پر کسط جا آئے اور برائے نام وہ ان کے حصہ میں آتی تھی .
انہوں نے درج ل اپنی پوری زندگی احتساب و اخلاص ہیں گذار دی اور اخفائے حال کے
لئے مدرسہ کی تنواہ کا پروہ و ال کھا تھا ۔

#### وسعت قلب

مولانارمدن جم فاندانی یا ذاتی حیثیت سے کوئی رئیس و تمول تحص نه تھے گرافتر ندان کو بادنتا ہوں جیسا حصلہ اور فران و خوا مجھے معان کرے میں نے فلط کہا) میکہ ائل الشداور ناتبین انبیا رجیها حصله اوزفرف عطافر بایا تخارساری زندگی الب العلیام خیرون کرد الب العلیام خیرون کی الب السفال بی پرعمل رہا ۔ وہ بہت کم دومروں کے بمنون ہوتے اور انہوں نے ایک عالم کو بمنون کیا ۔ ان کا فہان فائم ہندوستان کے وسیع ترین فہان خانوں اور اُن کا وسترخوانوں میں تھا اور پرتقیقت ہے کان کا قلب اس کے بھی زیادہ وسیع تھا۔

رمولانا سیدالجا کسی خیا۔

رمولانا سیدالجا کسی خیا۔

## تا نزات بمولانا قاری محرطیب ضامهنم دارالعلوم دیوبند د بنی اور روحانی تخریک کی آخری کوی

عددادالعام دلیبند کنیام سے بتعلی دین ، دومانی اوراجاعی تخیف کے بعددادالعام دلیبند کے تیام سے بتعلی دین ، دومانی اوراجاعی تخیف کا فاز بہوا تھا اس کے کئی دوروں اورانقلابوں کی تکیل اولانا مدنی کی ذات ہم بہور سے الم یہ براس کی انتہا ہوگئی ۔ ابتدائی کوی حضرت نے المبند رحمۃ الله علیہ تحیم حضوں حس سے اس نے دور کا آفاز ہوا ، درمیانی کوی حضرت نے المبند رحمۃ الله علیہ تحیم خوال اور المولی حضرت نے الاسلام تخیر جنوں نے اسے انتہا کو بہنچایا اور المولی حضرت نے الاسلام تخیر جنوں نے اسے انتہا کو بہنچایا اور اس موری کے عرصے میں اس تحریک کا ایک دور کھل اس مور کے خصر میں اس تحریک کا ایک دور کھل میں کور ختم ہوگیا ۔

## اسلامى علوم ومعارف كعلم وار

سننج الاسلام رجمت الله عليه اسلامي علوم ومعارف اورالينيائي فنون وآداب كم علم روار فق الاسلام رجمت الله على على المربيون على برارول علماء كم علم روار فق المربيون على برارول علماء اس علمى المنت كرامين بن كرميواس مركز علم وفن ( دارالعلوم ديوبند) سے آپ كى برولت نشر بوتى رہى ، آپ اپناساتن وشيوخ كرابندا ہى سے معتم عليه اور مركز توجم بدولت نشر بوتى رہى ، آپ اپناساتن وشيوخ كرابندا ہى سے معتم عليه اور مركز توجم

رہے اور بالاستنا وان کے تمام اکا بروشیوخ انہیں اطبیان واعقاد اولا میرکھری نگا ہوں
سے دیکھتے رہے۔ اس لئے آپ مختلف ماہر فن اسا تذہ وشیوخ کی علی و کملی و کی یا دگار تھے،
قرآن و حدیث ، فقر ذففی و ادب و خطابیت ، منطق و فلسفہ کی بہارت و حذاقت آپ کے
قرل ذعل سے نمایاں رہتی تھی ۔ آپ کی اس جامعیت نے علمی دنیا کوجوا کرہ بہنچایا اس بر
صدیوں کام ہو تا رہے گا اور دنیا اسے قدر کی نگاہ سے دکھیتی رہے گی ۔ باطنی ملسلول یں
پارسائی ، پاکنہ کی نفس ہتقوی و طہارت ، ضبطا و قات ، نکیا معمولات اور باوجود منفوق دنی و قوی
مشاخل کے ان کی ہم وقت پابندی آپ کا ایک سہل مشنع مشغلہ تھا جب الو طفی آپ کے نزدیک
مون ایک سیاسی نظریہ ہی نرمتی بلکر ایک علی اور اضلاقی اور خود ان کے الفاظ میں ایک دئی فرند کی جونہ کی جی تعلیم کہ دو اچھا مسلمان دنیا کا ایک تھا
مذبہ کی چینیت سے آپ کا جو ہر نفس تھی اور دین کی یہ تعلیم کہ دو اچھا مسلمان دنیا کا ایک تھا
مذبہ کی چینیت سے آپ کا دور تی میں عملی صورت سے ہروقت نمایاں رہتی تھی ۔
مذبہ کی جو یہ آپ کی ذات گرامی میں عملی صورت سے ہروقت نمایاں رہتی تھی ۔

#### فيضال علم

## آب كوبورى قوم نع جانشين شيخ الهندسيم كيا

دینی بلدلوں کے ساتف حضرت الشیع مرنی مخترم ایک عظیم سیاسی رہنا اورزبروست انعتسان بی انقلاب لانے انعتسان بی انقلاب لانے

ک سرگرمیون میں قائدا نصقد لیا آپ سلسلی حجة الاسلام حفرت مولانا محقاسم نالوتوی قدس سرهٔ بانی وارالعلوم دوبند کے ناریخی بسیاسی فلسفدا ورحکت کے امین اورا پناساذ حضرت شیخ البندولا نامحروس صاحب قدس سرهٔ کے حکیما نہ ویش ممل کے ملیروار تھے جس سے آپ کو بوری قوم نے جانشین شیخ البند تسلیم کیا اور آخر کا رشیخ البند کے تعب یا دکے جانے گئے۔

#### جردجركي نوعيت

ان کی آزادی کی جدد جدسیاسی تھی اوراس کی روح اخلاقی اسی گئے جہاں آزادی کی جنگ اوراس کی روح اخلاقی اسی گئے جہاں آزادی کی جنگ ان کے درست وبازو کا اثر تھی وہیں اخلاق کی تعمیر سے قلوب کی تربیت اور فعل سے لہم کی عطافر مودہ مدود وقیود کے دائروں میں انہیں محمد و مقید رکھنے کی مبد جہد بھی ان کے عمل کا ایک جزولا بنے کسن تھا۔ وہ مباشے تھے کہ مشرق و مغرب کے مزاح الگ الگ بڑیا گا مفری افتدار کے فلب نے مغراج کی فاسد کردیا ہے ۔ اگر یہ بھاری زائل ہوگئی تو ہد مونی افتدار کے فلب مزاج کی صحت عود کرائے گئی ۔ بی وہ نظر پر تھاجس پر شیخ الاسلام کے چند می شرخ الاسلام کے جزرگوں کی ملا ہری و بالمنی رمنائ میں کام کیا اور ملم دُفقیت کا ایک نیا باب کھول کر اس کام کی نقشہ و نیا کے سامنے پیش کیا ۔

## آپ کی مساعی کامرکز

حضرت بیج کی مساعی کامرکز دو تور) ملک کی آنادی این یا کی آزادی ، مشرق کی آزادی اور اثن بسیال کی آزادی اور اثن بسیال کی آزادی اور آخری المانی بین از دی این از دی آزادی اور وه اس بیفین رکھتے سے کے کم مغرب کی ان مادی قولوں کی برقراری کی صورت میں اخلاقی تو تیں اور انسانیت کی جو بری قدر رہے جہیں انجر سکتی ہیں ۔

ان کی مجربیت میں فرق نہ آناتھا

حفري شيخ اس دورالحاد وبيديني من روشنى كالك مينار تق اورا أربقول

امیرامان السُّدفال رسابق بادشاہ افغانستان) و شیخ البِندرولانامحورالحن رحمت السُّرعلیہ ایک فور کئے " توشیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی اس نور کی منیا اور چیک تھے۔ یہ فوران کے مشتشر ہوکران کے ماحل اور ملک میں پھیلاا وراس نے ماحول کو روشن کرد کھایا۔ ان کیام بالمعووف اور نہی عن المنکریس حسم مادہ کی قویش کارڈ ماتھیں یمنکرات پرملال کے ساتھ میرفرماتے تھے جس سے بغض فی السُّد کے مبار بات صاف مشرشح اور موسوس ہوتے تھے بجر مجی بھیب تربات یہ ہے کہ جوش و مبلال کے با وجودان کی مجوبیت میں فرن آٹان معلومیت میں۔

### زندكى بمي توب وت مجي پاكنره

رحضرت رحمة التُدعليدكي زندكي بمي خوب كذري اورموت مي باكيزه يان طاب حيًا وميتناً " بعدرون چرو يرنولانيت اورچك غيرحمولي في دريشي مي جروكي چك دمک اوراس کاجال گاہوں کوسینہیں ہونے دیتا تھا لبوں پرایک عجیب سے جسكى كيفيت الفاظي نهبي أسكتى جولقيبنا مقبوليت عندالشرا وراسي كحسائقه موت كروقت بشاشت وطانیت کی کمی علامت تمی جرمفبولیت زندگی می تمی دی موت کے بعد می رہی اور بائی ے اس محبوبیت کانتیجہ ہے کہ وصال کی خبرا یا فاتا بھوا پر دور گئی ۔ ونیا کے باے برط عالك في ريريومال كي خرنشركي اور مندو بيرون مندس نعزيتي فون ، تار اور خطوط کا تا بندهگیا - وصال کے بعد ایک بج شب تک فدائی جانتا ہے کہ انسانوں کا الجوم كهال سے توف يواكد وا والعلم كا وسي احاطه بجوم سے أبل يرا، بجرم اور جنازه يركنرول وتفوار بوكيا حفيقت يه سع كدوابتكان حق اورمبوب القلوب متيال زندكي اورموت وول يى يى كيوب القلوب رسى بى الفاظ ويكرب العدوك مرف ك بعد كى زنده وبيت بى -صديال گذرماني بريجى داول مل كادح دور تى رسى بداوران كى مجروبيت برستورقام رسى مدان كم منوية فنالنبي بوتى اوروه مركبى زنده كالبخياب م برزينروا كدولش زنده مشداعشق فبت است بجريدة عالم دوام ما داولا ناقارى في وطينية مرد ارالعلم دويند

#### قوت ننبت

متفاداوصاف کالات کا ایک فق بی بیک وقت جمع بوجانا شاید شکل اور عیسا نظراً کے لیکن تعلق مع الله اور حق تعالی سے نسبت قائم بوجائے کے بعد یہ اجتماع کوئی شکل یا عجیب بات بنیں رہتی . . . جصرت مولانا مدتی رحت الله علیہ کی سب سے بڑی طاقت یہی نسبت مع الله تقی جس سے وہ کہیں گرم اور کہیں نرم کہیں آگ کہیں بانی کہیں خلوت گریں کہیں جلوت نشیں ، کہیں منفر داور کہیں جق اور جامع نظراً نے تھے اور جباں بھی ہوتے تھے دی ان کے لئے اس نسبت کے سبب رصابی کا مقام ہوتا تھا بان کی نسبت کی قوت اور معنوی معنبوطی کے متعلق میں نے اپنے خسر کولوی محمود صاحب مروم الا بھوری سے سنا رجو حضرت مدتی کے تمام کتا اور ایس ساتھی اور بے تکلف دوستوں میں تھے جب حضرت مدتی کو حضرت مدتی کو حضرت مدتی کو مقرت مام اہل نسبت بزرگوں کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی سبت قوت میں حضرت مام ہالی نسبت بزرگوں کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی نسبت قوت میں حضرت مامی صاحب کی نسبت کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی نسبت قوت میں حضرت مامی صاحب کی نسبت کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی نسبت قوت میں حضرت مامی صاحب کی نسبت کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی نسبت قوت میں حضرت مامی صاحب کی نسبت کے مشاب اور نوعیت میں ان سے متی صاحب کی نسبت تو ت میں حضرت مامی صاحب کی نسبت کی میں ان سے متی صاحب کی نسبت کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی نسبت قوت میں حضرت مامی صاحب کی نسبت کی میں ان سے متی صاحب کی نسبت کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی در کے اس برشفی تھی کہ مولانا مدتی کی در کے اس برشفی تھی کی در کے اس برشفی تھی کی میں ان سے متی صاحب کی در کے اس بر مقال کی در کے اس کی در کے در کے در کی در کے در

دمولانا قارى محطيب صاحبتهم والالعلوم وليبند

#### شبت کی عمومیت و مهرگیری

مولاناعبیدالله صاحب ندهی رحمة الله علیه فرمایکرتے تصحرت گنگوی قدی کو الله علیه فرمایک فرص کو اسلامی جزئیات سے اپنوں کی کمیل و تربیت کرکے انہیں اسلام پر جمایا ہے اور صفرت نا نونوی فدس سرؤنے بیضة اسلام اور مجبوعہ دین کی حفاظت کرتے ہوئے اسے اخیار سے محفوظ رکھنے اور اغیار کو اس کی عرصات کو محفوظ رکھنے اور اغیار کو اس این تقریر و تحریر سے اصول اسلام اور دین کا تحفظ کرکے اسے اعدا کی دست بردسے مامون کیا ہے جس سے ان کی نسبت کی مہدگیری اور عومیت خایاں اسے اعدا کی دست بردسے مامون کیا ہے تا ہوتی کو فقید الاسلام اور حضرت نا فوتی کو مہدل اسلام اور حضرت نا فوتی کو مہدل کے مولانا سندھی حضرت گنگو ہی کی فقید الاسلام اور حضرت نا فوتی کو مہدل اسلام اور حضرت نا فوتی کو مہدل

عكيم الاسلام كالقب سے بادكرتے تھے مولانا مرن كي لسبت كى اس عموميت وجمائيري كى كابرا ترخماكدان كاظام رى وبالمنى فيضان مك كير بنااور مكس بابرجي بينيا وعظ وتلقين سيمجى مك كاكوني كونه فالى نتجوا معيت وارشادي محى كسى يتيه كوفالى ندرسن ديا اواسى طرح سياسى نصب العين كى تلقين مجى كسى كوشة مك كوفال نه باقى ركها ونيا بجرين خورجى كلوم كنة اورونيا بحركوا بني طوف بعي لينج بإياد دوبندا ورفير داوبندس ان كردويش ايك ميلدسا لكاربتا تما اورايك مغناطيسي شش محی کے جس میں واسا بھی آئی مادہ ہوتا وہی ان کی طوت کھیج کر طلا آنا گراس عموست کے اوجود دوصوصيت كى تديريكسى دقت دهيلى نديد في تنسي جهال مسترشدين كى تزيت فرات جوجزئيات اورجزئيت پسندى سابونى باتواسين جروى روك لوك مي يورے شرومد كى ساتھ برتى تى . داڑى كاستارسائے آگياتوداڑى منزانے پرضا بى بور ہے ہيں۔ نكاح مين مركا تفسرسامية كانوبرى مقدارول كوردكر يح مبرفاطى يرزورد سرمياية لفن كانسامة آياتو كدر يرزورور رياس صليك نشان كانسرامة آياتواس كمما في كانتساس تاكيفرانيم بن وغير ليكن أكر كلى مفاديا اجماعي مئل ساخ آياتو وري توسع سه كالماريم بي ا درم طبقه کے لوگوں کوجم کئے ہوئے ہیں۔اس وقت وہ ستر شدین اور مربدین والی روک لوک ہمگری سے بدلی جاتی تھی جس کاوائرہ وسیع سے وسی ترمزنا تھالیکن بیسیاسی مقاصد کی صديك بهونائخا فخلوط افراد كي جمع بوجاني كاقدر في نتيم شرك لل وشترك تقافت بي كي موت مِن عَلْ سَكَنا تَمَاحِي كَي اس مِحِي كُلْقين كي جاتى تفي -اس كابيمطلب نه تفاكه وه معا ذالله دين كومخلوط كردية تح ياديخ صوصيت كاجزبراس وقت معتمل بوما الخما بكدجب بر بليك فارم كى خصوصيات الك بوتى بيسياس اور مخلوط بليك فارم براتنى بى بات کی تبلیغ ہوسکتی تھی جوسب قوموں کے درمیان مشترک ہو، اس سے دی تبلیغ کے خلط ملط کردیے: کا وموركسي كمفهم كومعي زكذرنا جاسي بهرحال حفرت مدوح كاتقيرى اتنابي توى تفاحتناكان كا توسع مرسرا یک کیلے عمل اورموقع حرار کھا جس کی وہ رعایت فرماتے تھے (حفرت مولانا قارى محرطيب صاب بتم دارالعلوم دوي

منفروبيمثال

مشاہیر اسلام یں کسی کور برنیج الزمال "کے لقب سے پکا لاگیا ہے اورکسی کو موضیں
"نادرۃ البعر" کلھتے ہیں ۔ جی مشاہیر کوان الفاظ سے یاد کیا گیا ہے ان کے سی ایک کمال کے لحاظ
سے یہ القاب حقیقت برختی ہوں تو ہوں گران کے نمام اوصاف کے لحاظ سے خالی از مبالغہ
نہیں لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا سیر میں احمد مدنی وحمۃ اللہ ملیہ اپنے جملاوصاف کے لحاظ
سے بریج الزمال ، ناورۃ العصراور کیائے ووزرگار تھے ۔ وہ اپنے متنوع علمی کمالات وبالمنی
مقالت ، بے شاری اس اعمال اور بے انتہا بلنداخلاق وکر دار کے لحاظ سے بالکل منفود
و بے شال تھے ۔
درخزت مولانا جیب الرمان صاحب اعلی منفود

عظيم روحاني قوت

حفرت مولانا فرالیاس صاحب کا نوهلوی دخم الدهلوی اجته الدهلی خرای مرقم المحفری الدهلی الده ایک مرقم می خودان کے مکان پر فرایا کہ: میاں ظہر الوگوں نے مولانا حسین احمد کو بہانا ہیں ، فعالی قسم ان کی روحانی طاقت اس قلام میں ہوئی ہے کہ اگروہ اس طاقت سے کام لے کرانگریزوں کو مہدوستان سے باین کالمنا جا ہیں تو نکال سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ مالم اسباب ہے اس لئے ان کوالیا کرتے ہی فتی کردیا گیا ہے جواس دنیا ہیں ہے اوراس مقصد کے حصول کے لئے ان کو دہی طریقیا فتیا رکرنے کا حکم دیا گیا ہے جواس دنیا ہیں برتے جاتے ہیں ۔ (مولانا سعیراحداکر آبادی ایم الے عریا ہنا مربال دلی)

جامع اسلوب تدري

حفرت كتى فنت اور مدوجر عدمانى عاليه كوطلبارك دو بنول س امّار تع ي

اس كووسى حضرات الجي طرح محسوس كرسكة بي جرميدان تعليم ك شهواراورمنزل تحقيق و

مجهة تواييف ذمانة تعليمين برا برجيرت رسى كرحضرت مطالعكس وقت كريفية بي . بابر بہانوں کا ہجی - ورجنول خطوط کے روز انہ جوابات بیعث ہونے والوں کو تلقین اوراسفار کا ہمام اور اس کے ساتھ ساتھ اتناشا ندار محققاندوس ، پرسب کثرت ذکر، اتباع سنت ادر بزرگول كى توجات كى بركات يقيل كرجيرت انگيزط ليقريرا مور مهم كوروزاند إدى قوت شوكت كے ساتھ انجام ديتے رہے - درس مدیث میں قرآن كے معانى بھى ال ہوتے تھے -سيرت نبوى ك كرفت عى نمايال الوتے تھے - فقر كے مسائل مجى تجھائے جاتے تھے معانى وبيان سيمي آكاه اوراساء الرجال اورعلم لغت سيحي سنناماكياجا الخاء تاريخ وجغافيه سے می تعلق بيداكيام التها غوضيكددارين كے فواكدم تب او تے تھے اوريمي سے تزکرنیفس اوراحسان وتعتوف کی تھی لگن بیدا ہوماتی تخی ۔

(مولاتان يم احرصاحب فريدى امورى)

جس سال آب آخری جے والی تشریف لائے نودیوبند تقریبا سر بج شب بنیچ ای دن مجے کے وقت ا علان کردیا کرسبت ہوگا۔ دنیا سفرسے واپس آگرا کی ایک ہفتہ آرام كرقى معدد ميد ميد ميد ميد المرق مع ليكن يهان لاحت والماكانام بي نبي بر وقت اپنی ولین اورفرض مصبی کاخیال مے کیا برکیفیت بغیراضلاص کامل کے بیداہوکتی مع برونهن

فبتم صاحب دوارالعلوم ويوبند ارفنا وفرمات بي كداك ون مالت موض ميس آپ کی خدمت میں تنخواہ کے تفریبًا دھید ہزار روپے بیش کئے گئے۔ آپ نے فرا انکار كرديا او فراباكجبس في كام بى بنين كيا توتخواه كيول اور

ہم جیے وگوں کی تو در جو ہزار رویبید دیکھ کر رال شیک جاتی سکین ایک صاحب افلام کے بیہاں ان چزوں کا خیال تو در کنار اس شم کے حالات در کے شائبہ ) سے ان کو تکلیف اوق کے بیہاں ان چزوں کا خیال تو در کنار اس شم کے حالات در کے شائبہ ) سے ان کو تکلیف اور کے تھے اسے بی دن کی تنواہ لیتے حالانکہ کام سب سے زیادہ کرتے تھے اور دات کے بارہ بارہ بج بک اسباق پڑھاتے رہتے تھے ۔

زیادہ کرتے تھے اور دات کے بارہ بارہ بج بک اسباق پڑھاتے رہتے تھے ۔

رمفتی عور زار کی صاحب مجاز دھنر سینے ج

#### متاز بلنداوزنمايال

کسی بھی مبدان کو لیج ، حضرت مولانا در ان اس میں ایک متان بلنداورنرایال میں مقام رکھتے تھے سیاست کامیدان بُرخام ہویا حکم وحکست کا پُر بہار وخوشنا گزار عزیرت وجاد کی سنگلاخ وا دیاں ہوں یا سلوک وقصوت کی بُر تیج ونا ذک شاہرا ہیں وہ ہرایک جولائگا ہ میں مکسان تگ و تا ذک مالک تھے ۔ ہرایک راہ میں وہ رہو ہی بہیں رہبرتھے ۔ الیے باا متیاز رہبرجن سے ہرمیدان کے رہبر بھی رہبری حاصل کریں اوران کے رہبر بھی رہبری حاصل کریں اوران کے اسور عمل کو ایک شعیل میں اسور عمل کو ایک شعیل ۔

وحفرت ولانا اسعدال صاحب ناظم ظامرعلى مهاريور)

مجهمعلوم نه تفاكه....

مولانا مدنی کی اسارت کی خبر پرفکیم الامث مولانا تھا فوی قدس سرہ نے کسی قدر رنج و حزن کا اظہار کرتے ہوئے ارشا د فرایا :-"مجھے خیال نہیں تھا کہ مولانا مدنی سے مجھے اتنی محبت ہے " اور حب حضار محل میں سے کسی خادم نے بیاعوض کیا کہ مولانا مدنی تو اپنی خوشی سے گرفتار ہو ہیں تو حضرت نے نسریایا !" آپ مجھے اس جملہ سے تستی دبنا جا ہتے ہیں - کیا حضرت حسين يزيد ك مقابلي اين توشى سائيس ك مخ مراج تك كون السائعى بوكا حسن كراج تك كون السائعى بوكا حسن كون السائعى بوكا حسن كواس ما و شهر رائح نه جوا بو -"

(روايت حضرت مولانا محرزكريا صاحب خطوى زيديم

#### مامعيت

رم مریند نے آب میں جعیت کی روح کھونگی ۔ مالٹانے آپ میں جامعیت کی اہر دوڑائی اوردارالعلوم دیوبندنے آپ کو اجتماعیت کے مقام پر لاکوڑاکیا ۔ (حصرت قاری محرطیب صاحب یعدیم بوایت جناب الروش متا لومیانی)

## اصول زك نبي كيا

آپعزیت واستقامت کے پہاڑستے ۔ اخلاقی جراُت اور جی گوئی آپ کا خاص جی رہے اخلاقی جراُت اور جی گوئی آپ کا خاص جی ر تھاجس سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی آپ کو باز نہ رکھ سکی سے افکار کر دیا اور حضرت شیخ المہند آپ نے برطانیہ کے موافق اور ترکوں کے فلاف فتو کی دیئے سے انکار کر دیا اور حضرت شیخ المہند کی معیت میں حربیت وطن اور ترک موالات کی آواز اس وقت اٹھائی جب کا نگریس نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا ۔ الم اللہ میں آپ نے بے باکی سے اعلان کیا کہ میرے نزدیک سی سلمان کے لئے انگریزی فرج اور پولیس میں توکری کرنا جائز نہیں ہے۔

تقیم ملک کے سلط میں مسلمانوں کی اکثر بہت آپ کے سیاسی مسلک سے متفی نہیں کئی ۔ اس مسلک کے مقدم محت کی بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے ۔ اگر آپ تقبول اور ہرول وزیز بننا چا ہتے تو اکثر بیت کی تا کید کرتے ۔ لیکن آپ نے طنزو ملامت اور استہ رام کی پروا کئے بغیروہ راستہ اختیار کیا جے آپ حق سمجھتے تھے ۔ آپ کی توہین وتذلیل کی پروا کئے بغیروہ راستہ اختیار کیا جے آپ حق سمجھتے تھے ۔ آپ کی توہین وتذلیل کی گئی ینظم ونٹر میں ہجو تھی گئی ۔ آپ کے خلاف فتوی شائع کئے گئے اور جھو طے الزام کی گئی ینظم ونٹر میں ہجو تھی گئی ۔ آپ کے خلاف فتوی شائع کئے گئے اور جھو طے الزام

لگائے گئے بیکن آپ نے کسی طاقت سے مرعوب و متاثر ہو کراپنا اصول ترک نہیں کیا - دوناب مولانا احرصاحب ایم، لے فاصل داوبند

## بارى تعالى ترتب كوصفات مضيه كاوافر صدعطافرمايا

حضرت من رحمة الشرطيروى تعالی شائد نے اپنی بہت سی صفات مضبہ سے بڑے بڑے رحصے نصیب فرائے تقے اور اپنے دین کے شعول ہیں سے بہت سے شعوں کو ان کے در لیے مبلایا تھا جو حفیقت میں ان کی ذات سے نہیں جلے تھے بلکران کی ذات جن صفات محربہ کی مال تھی۔ اس کے در بعج زر درست نصرت خلاوندی ان کے ساتھ تھی اس کے ذریعے سارے شعی جان رہوں نے ساری عمر فروشرک و باطل کے مقاطع میں گذاری انہوں نے ساری عمر کو فرشرک و باطل کے مقاطع میں گذاری انہوں نے بہت کے خلاف آواز بلبندی تھی۔ انہوں نے بہت کے خلاف آواز بلبندی تھی۔ وامیر تبلیغ حضرت مولانا عمر ایست صاحب جمۃ الشواليہ)

### دىنى غيرت اسلامى حميت

صفرت درنی مرومی دنی غیرت اسلامی تیت اوری تعلیم کی ام میت کا شدید ترین اصال می مارید کے سرائی برت نفا مجر کویاد ہے کہ ہما سے قصبہ کے ایک متنا زمالم نے جب اپنے اور کے کو حضرت کے سامنے بیش کرتے ہوئے امتحان میں کا میا بی کے لئے دعا کی درخواست کی توحضرت نے پوچھا کہ کیا پر خواست کی توحضرت نے پوچھا کہ کیا پر خواست کی توحضرت نے پوچھا کہ کیا پر خواست کی توحضرت نے پوچھا کہ کیا پر خواس نے کہا کہ انگریزی - حضرت برشن کوسخت برا فروضتہ ہوئے اور برا فروضتہ ہوئے اور برا فروضتہ ہوئے اور برا کی برائی سے فرایا کہ : اپنے لئے جنت کا داستہ تجویز کیا ہے اور اور کے لیائے جہنم کا ا

کرنرجی دیتے ہیں می حرت اقدس کورینی تعلیم کے ساتھ الیا شغف تھا اور دینی مداری کے قیام اور ان کی بقاء واستحکام کا الیسا ہے بہنا ہ جذبہ ابنے اندر رکھتے تھے کہ دُور در از رہا ہا کے دینی مدارس کی دعوتیں بھی نہایت خندہ بیٹیانی سے تبول کرتے تھے اور دیل کے لیے سفر کے دبعہ بیس بیس ، تیس تیس میل کے کچے راستے لاری یا موٹر کے ذریعہ طے کرکے ان کے ملسوں بیس شریک ہوتے تھے اور کارکنان مدرسہ کی حصلہ افزائی فرائے تھے ۔ اس کے ماسوا ان کے لئے چندہ کی ابنیلیں شائع کراتے تھے اور اہل خیر حضرات کے نام سفارشی مطوط بھی لکھردیتے تھے۔ وحضرت کو نام سفارشی خطوط بھی لکھردیتے تھے۔ وحضرت کو ان میں اور ان میں اور ان میں ماصب عقلی )

#### اخلاص اور صربة خدمت

سنافاء میں جب حضرت شخ المہند مولانا محدولات مدی و سے اللہ والدولانا مولانات ہوئی، اس حجیۃ اللہ والدی اللہ و اللہ

حضرت کے باطنی مرات کا ہما ۔ اہل باطن کا کا م سے حضرت کے باطنی مراتب کا ہما اہل باطن کا کام ہے۔ بین اس کوجے نابد

بوں ۔ مجے اس کا اوراک کیونکر نصیب ہوسکتا ہے اتنا ضرور ہے سے
احب الصالحین ولت منعم لعل الله یرزقنی صلاحا
فراؤفیت وے کہم میں اس کے مجھے کی طاقت بھی پیدا ہوجائے . . . . آج فاز فجر
کے بعد الاوت کر رہا تھا جب فَامَّنا الَّذِیْنَ المَنْقُ اَحْقِیلُوالصَّ الْحَالِتِ فَهُمْ فِیْ
سَرُدُ فَرَدَةِ یَشْحُ بَرُدُونَ پر بہنچا تو یک بیک دل میں فیال آیا کر شاید و فی سَدْ فَسَدُ فَیْ مَرُونَ یَ سے سال وفات کے اعداد برآ میہوں ۔ اس فیال کے آتے ہی رُکا اور
وُک کرم دوت کے اعداد برخور کیا تو محمیک سے الله برآ میہوئے ۔
وضرت بولا نام بیب الرحمٰن صاحب عقی)

#### كامل اتباعسنت

ہوایں اُونا، دریاس مینا، آگ سے گذرنا اور خرق عادات کا ظہور نه تقود سے من مطلوب ہے سب سے بڑی کوامت پر ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں من قدم مادہ شرفیت سے باہر ہوا در منہ کوئی عمل خلاف سنت ہو ۔ حضرت شنخ الاسلام قدیم فلاف سنت کی پیروی آب کی اعمال وافعال کرداروگفتا رکا بنورمطالعہ فرما یجے اقدد دیکھنے کرسنت کی پیروی آب کی طبیعت نا ندید کی چیزی ہے ۔ (ماجی احرب بن صاحب لاہر لوری)

## غنائة قلب كى دولت سرمدى

حضرت مولانا مدنی قدس سرؤ کا سالاسراید کمال ذکرانگر، منامات اور فوافل کی کشرت میں مفریخا - یہ ذکراورعبادت آپ کی زندگی کے معولات بن بیکے نئے اور ہر مالت میں آپ پوری جمعیت خاطرسے اوا فرماتے تئے ۔ غرص تعلق بالدگی اسسی الازوال دولت کو ہے کر آپ زندگی کے ہرما ذہرجم گئے اور غذائے قلب کی مہوی دلاتے الازوال دولت کو ہے کر آپ زندگی کے ہرما ذہرجم گئے اور غذائے قلب کی مہوی دلات

سے سرشار ہوکرکوئی ایسامیدان نہ تھاجی کومسکراتے ہوئے طے نہ فرمایا ہو۔ (حضرت مولان انجم الدین صاحبطلاحی)

#### زهرفي الدنيا اورعبادت كازوق

## اندازه وتصوّر سے زیادہ محمّل یا یا

(ہمنے اپنے گردوپیش پرنظر الی) تو گھریں جر محترت حاجی عبدالرحیم صاب فضی کا سایر رحمت خاندان میں حضرت والنا وصی الٹرصاحب فتحبوری کا دائمن گہر بار، مریرستوں میں حضرت مولانا مدن کی آخوش رحمت کھی ہوئی تھی ، کچھ حضرت مخاندان اور اسا تذہ میں حضرت مولانا مدن کی آخوش رحمت کھی ہوئی تھی ، کچھ حضرت مخانوی قدس سرہ کی زیارت کوئے اور حضرت مولانا احرعلی صاحب کی جو تیاں سیدھی کرنے کا موقع بھی پایاتھا وہ بھی سامنے مخاان سب با توں کے با وجود دیو بندسے میلا توطبیعت اس پراٹل محقی کہ بیری مرجدی کے جی کہ میں اس مجندے کوڑا لئے کی ضرورت

محسوس مجى اونى توصرت مولانا ضرفام الدين صاحب في "جهال متها لاعلم علمن الموجات وبال بعيت بونا ي فرماكر بيرول مي اتنى سخت زمجري دالدي كم قرابت ، پروس ضهرت ، تصنيف ، تقريراوركرامت مبيى كوئى طاقت النبي تورينبي سكى اوريرتقريبًا تین سال تک میری اوربرادر محترم مولوی ضیاء التی اظی مروم کی سخت ردوکداور کف و تجت نے بيس معارجا لدال دياوه إسانتها ين الاسلام صرت قدس الدر والعزير كا كيونكسم ف اس موصد من تعلق ، مجتت ، رشند، بزرگ رستی اور خام خیالی کی برط سے بدند موروف اینی معلومات اوراب ضمير وطنن كرناجا با اورج كيدوي اورابل دين كي لت براها اورسنا تفااس كا مجميلان كياتوم شهادت دے سكتے ہيں كہ بارى نظري حضرت مرنى كے سوا بيس ادركميس منظم اسكيس، مم في جال سے حضر سينے كود كھيا اندازه وتصوّر سے زياده كل پاياحتى كه ومفسرة آن مصرت مولانا احرى صاحب لا بورئ كى اس بات مي كونى مبالغرنظ في الي جو انبول نے رشوال سلے میں) اثنائے درس فرمائی می کان مولاناحسین احرصاحب رمدنى اس زملة كاوليا والشكامام بي " دمولاناافضال الحق صاحب قاسي عظمى)

CESTANIA CONSTR

E E Carlo Maria Company and the

# مشاہیر کی زبان سے

رتا ترات

مولانا ابوالكلام آزاد رحمة الشعليس

ناقابل فراموش

شخ الاسلام مولانات بن احد تن مروم نے ملک کی جو فرشین کی ہیں ان کی بڑی اور قریب ہے اور دہ اس قدر نشا ندار ہیں کہ ہم انہیں فراموش بنیں کرسکتے۔ ابھی ان کی عرجو لگ محتی کہ ان کے حوالے میں ان کی عربی لیسلے محتی کہ ان کے حوالے میں از رہے جاز چلے گئے تاکہ زندگی کے آخری دن مریز منورہ ہیں بسر کرسکیں۔ یہ بھی ان کے ہم اہ چلے گئے جو لوگ جا زچلے جاتے ہیں ان میں سے اکٹر الیے مجتے ہیں کہ اپنے گذارہ کے لئے اوفاف پراعتا دکرتے ہیں لیکن ان کے فائدان نے ایسا بنہیں کیا بلہ امنہوں نے امنہوں نے امنہوں نے اس مواسل کی مہندوستان آئے مگر بھر مرمینہ منورہ چلے گئے اور بڑھنے پڑھا نے میں شول میں میں انہوں نے میں موجودگی ہیں وہ زمانہ تھا جب شریف کہ برطانیہ سے مل کر دبنا وت کا انتظام کر رہا تھا۔ ان کی موجودگی ہیں بنا وت کا نے وہ لبند ہوا۔ اسے والا نامجمود الحری مرداشت نہ کر سکتے تھے۔ موجودگی ہیں بنا وت کا نے وہ لبند ہوا۔ اسے والا نامجمود الحری مرداشت نہ کر سکتے تھے۔ موجودگی ہیں بنا وت کا نے وہ لبند ہوا۔ اسے والا نامجمود الحری میں بنا وت کا نے وہ لبند ہوا۔ اسے والا نامجمود الحری مرداشت نہ کر سکتے تھے۔

کسی طرح یخرسی گئی کدوہ دحضرت نے الہند) بغاوت کے خلاف ہیں۔ شرایع جنین فرایم بین مشرایع جنین احمد مدنی فراہنیں جدہ الاکر برطانیہ کے حوالے کردیا۔ ان کی گرفتاری ہوئی تو مولانا حسین احمد مدنی نے کیلے رہنا پسند دکیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے بیش کردیا جہنا نچہ مالٹا ہی دونوں کو نظر بند کر دیا گیا ۔ حنگ ختم ہوئی اور مولانا محمود کسن صاحب اور ان کے مالٹا ہی دونوں کو نظر بند کر دیا گیا ۔ حنگ ختم ہوئی اور مولانا محمود کسن صاحب اور ان کے

سانخیوں کی ریائی عمل میں آئی۔ وہاں سے وہ مہندوستان آئے۔ کچھوں بعد کلکتہ کی جامع مسجوس میں نے مدرسہ کھولا تاکہ عدم تعاون کے سلط میں جن طلبار کو کالی بچھوٹر نا پڑا سماان کی تعلیم کا انتظام ہوسکے۔ اس مدرسہ میں مولانات میں احمد مدنی مدرس اول رہے اور وہاں کا کرتے ہے ہیں وہ سیاسی ملبونیں بھی شرکے ہوتے تھے اور گرام کی اور کے تھے ہوس الہوں کے این فرمت کے لئے وقت کردیا تھا۔ کا نگریس تو کیے میں انہوں نے امہوں نے این وارحقہ لیا اور قیدو بند کی معیت ہیں ہیں اس سے بھی زیادہ وہ میں بینی فیس جانئے میں مروانہ وارحقہ لیا اور قیدو بند کی معیت ہیں ہیں اس سے بھی زیادہ وہ میں بینی فیس جانئے ہیں ہیں ہیں۔

سی اور سی اور جدایان اس کوئ مونوں نے کاگلیس کی طوف سے دورہ کیا اور ایس کی مسلمان کا گرس کوووٹ دیں۔ ان کی انتہائ خورشر نیانہ طراقیہ سے نخالفت کی گئی۔ منطح بہلی کے مقام پر توان کی جان کے لالے پڑے تے۔ رمایہ پر پلیس نے ماضلت نہ کی ہوتی تو جان کا خطرہ تھا۔ لیگیوں نے عوام کودھوکا دے کر فرائی پاگل پن کو اجا کر کیا اور جب عوام میں پاگل پن کو اجا کر کیا اور جب عوام میں پاگل پن کو وجائے تواس کی کوئی صرفہیں ہوتی۔ لیکن کولانا مدنی پہالٹ کی طرح جے میں پاگل پن کو احداث کی استقامت میں تزلزل بیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے بوئی کا دور میکیا وہال کی بعض مقامات بر تھے کے لیکن کو اپنے اصول پر دتائم دے۔ انہوں نے جودوی افتار کرلی تھی اور جے ایمان سی تھے تھے اس پر قائم دے۔ انہوں نے جودوی افتار کرلی تھی اور جے ایمان سی تھے تھے اس پر قائم دے۔

(حضرت مولانا ابوال کلام آزاد )

#### بمدجت برترى

اسلام میں اعلیٰ اور کمّل زندگی کانصوّریہ ہے کہ تزکیف ادرتصفیہ باطن کے ساتھ فکرونظر کی بلندی اور جہوع کی میں پنجنگی اور ہم گیری ہواور پرسب کچوتعلق باللّٰدے واسطے سے ہو مولانا اس دوریں اس معیار پڑولئے بیائے ارقائے مندو پاک توکیا پورے عالم سلام میں اسکی نظیم بنہیں مل سکتی ملم وضل کا یہ عالم کہ اسمرار وغوام من شریوت وطویعت ہروقت دې ين متحضر، کسی سائل نے کوئی مسئل پوچها بنيں که معلوات کا سمندر و بلخ لگا ، چنانچه حضرت جود العن ثانی کے مکتوبات کی طرح حضرت مولانا کے مکتوبات جوکئی جلدوں ہی چپ چپ اور جوسب کے سب بے ساختہ اور فلم بردا شتہ لکھے گئے ہیں علم وفضل اور کمت ربانی کا گنجینہ ہیں علوم خراجیت وقصوت کے ملاوہ تابیخ ، جغزافیہ اور بن الاقوامی سباب مام واور کا گنے موثر وگل کے میں اس پر برا برغور وفکر کرتے رہتے تھے . . . . کلکہ میں ناگا تبائل کا تذکرہ آگیا تو مولانا نے ان قبائل کی تاریخ اور ان کی جغزافیا کی پوزلیش پراس قدر مالماندا ور مبھرانہ تعربی کہ سنے والے اس میں برجہ شہر جبران رہ گئے ۔ عربی زبان خالص عربی لب ولہج ہیں بولئے اور گھنٹوں اس میں برجہ شہر جبران رہ گئے ۔ عربی زبان خالص عربی لب ولہج ہیں بولئے اور گھنٹوں اس میں برجہ شہر تعربی کی زبان سے واقعت اور مگری زبان سے اسٹ نا تھے ۔ اس زبان کے ۔ اس زبان کے ۔ اس زبان کے ۔ اس زبان کے ۔ اس کا نوبائل کا دور اشعار یا دیتے ۔ سلوک وموفت میں یہ حال نظاکہ لاکھوں مسلمانوں نے تعملی ہا مان کا فیمن ماصل کیا اور روحانی مقامات طے کئے ۔ اس کا فیمن ماصل کیا اور روحانی مقامات طے کئے ۔ اس کو کا نوبی ماصل کیا اور روحانی مقامات طے کئے ۔ اس کا نوبائل کا کوئی ایم ، کے )

اربابعزيت كى زندگى

جہدہ مل کے میدان میں مولا ناکی زنرگی مرتا یا ارباب عزیمت کی زندگی تھے۔ الشاکی
امارت سے نے کر ملک کی آزادی کے حصول تک بیزندگی جودرع و تقدس کی کمل آئینہ دار
منی بہیشہ دارورسن کے خطات سے کھیلتی رہی ۔مصائب والام اور شدا مُدومن کی آنکھ
میں آنکھ ڈوال کران کا مزاق اُڑائی رہی جھنرت شاہ ولی السّد دہلوی کے مکتب خیال کے ایک
فرد فرید ہونے کی حیثیت سے اپنے مرش وحضرت شنج البند کے سانخہ مولا لمنے حریت و
واستخلاص وطن کی راہ میں دارورسن کواس وقت لبیک کہا جبکہ ایمی کا نگریس کی زبان کا اللہ
آزادی کے لفظ سے ہمشنا مجی بنہیں ہوئی تھی۔

(مولاناسعيراص احساحب اكبراً إدى)

#### بيكراتباعسنت

وتخص أتحضرت صلى الشطيه وسلم سطبعًا ومزامًا حبّنا زياره فرب بوكا اسى قدر اس مي حكمت زياده الوكي يعني اس كي قوت نظري وقوت على دونون كاكمال عبى اسى درجهكا موكا - اس معيار برحزت رشيخ الاسلام مولانا سيدين احمدن رحمتا الله كي خصيد عظى كاجائزه لياجائة وصاف نظرآ سي كالرصرت مروم سعادت حقيقي كاس مرتبه عليا بمفائز تح جوسرور كائنات صلى الشرعليدوللم كاصطرارى اتباع يابروى سے مصل موتا ہے۔ آپ كا ذكروفكر، طورط ميّ انشست وبرخاست معاطات شجاعت وجرأت اشوق جهاد وغزاءا علام كلة الله ك الح بالى اور بيني ، وشمنول كساته على متب، دوسنول كساته محذومانين خادماندبرتاؤ " است اعلى الكفار "كماني مماءبينهم" كى كل تصور واتى طورير بيدمتوافن اورفروتن لمكين اسلامي اورومين امورس صدورج متشدوا ورخيور وخود ماره رات رات برتجروفافل کے ساتھ قیدو بندمی اور دارورس کا خیرمقدم می ،اصلاح بان اور رومانی ارشادومایت مجی ، خدام وگروالول کے ساتھ حن معاشرت ،خندہمبنی اور لطف في مزاح اوركسى امرشرى كمدم انتثال پرزجروتو بيخ عجى اور پورب مجيكسى حظ نفس كى خاط بنبى ملكدالله الدوم ف الله كاسترضا عدادراسوة رسول كاتباع كالع إ غوركرناچاسية كراس زماندس سعادت عقيقي اورحكت رباني كالسامظركال اور كون بركاجس مين أنحضرت صلى المرمليدوسلم كي حاح وبركيرها تطييد كا انعكاس الطح (مولاناسعيراحمصاحب اكرآبادي) نظرآنامو-

حضرت شیخ اس عهر میں اللہ کی محبت اور نشانی تخفے
اس میں شک فہیں کر حضرت شیخ اس عهد میں اللہ کی ایک مجت بھی تقاولاس کی
نشان بھی۔ان کود کی کرسلف صالحین کی یا د تازہ ہوجات تھی۔المیں جنیدو شبلی ،حضرت

مسودسالاراورمجروالعت نانی رحیم الله کی شخصیتین اس طرح بین برگی تخیین کدایک کو دوسرے سے الگ کرنامکن مہیں تخاریم کی خواکھ کیا مرف ایک بنن کی حیثیت رکھتا ہے۔
اگر فرصت بوتواس کی تشریح میں دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں۔ برسمتی سے بحد کو حضرت کی صحبت و محبت و مجلس میں زیادہ رہنے کا اتفاق بہیں بول سال بحری دورایک مرتبر برشون ملاقا و نیاز حاصل ہوگیا تو ہوگیا اور اوروہ مجی چرنز نول کے لئے لیکن ان مختر کھات میں بھی جو افرائی میں اور محب کے لئے لیکن ان مختر کھات میں بھی جو کھی شری نے دمجھا اور محبوس کیا ہے اگر اس کو قلم بند کیا جائے تو ایک طویل مقالہ تیا رہو سکتا ہے اور اس وقت اس کی نر فرصت ہے ند دماغ ، البتہ اس موقع بر مرت ایا تھے عوف کروں گا جو حضرت کی وفات سے موت ایک میں ختر پہلے کا ہے اور جس نے بھوکر بھر متا شرک ہا۔

٣٧ نومرك 14 والم كوس ديوبندينيا اورچند حفرات كاميت س دن كركياره كج حفرت کی مزاج برس کے نے آپ کے مکان برحاض ہوا حفرت کئی ماہ سے ملیل تھے اور حس روزيس بينها بون اس ساكي مفتريط سطبعت بهت بي زياده خواب تي -سات دن اور راتیں اس طرح گذرگی تخیں کہ ایک لقر ملت سے نیے تہیں اترا تھا۔ جو کھے تناول ذرائے فراً استفراغ کے ذرایو معدے سے خارج ہوجا ہا۔ ایک منط کے لئے بیک بنیں جبی نی سونا تو بڑی بات ہے۔سدجی کرکے لیٹنا تک میسرنبری سکا تھا۔ کیونکہ لیٹنے ہے والی قلب میں شدیقتم کا دروا عفے لگنا تھا مسمری پرادم اُدھ تکے لگا دیے كة تفاول آپ انبيل كرسوارك ايك بى وقت اورايك بى حالت مين بليفر بيتر تخ سوجنا جا ہے کہ ایک نواسی برس کاصعیعت العرانسان جس کی ساری عرمبوج بدوریاصنت میں بسر بوئي أورجس فيداحت وتن أساني كالمجي منرمجي شروكها جواوراب وماس قدر شديد بيار اورجيندورجيندامرامن كافتكارموتواس كى اس وقت كياحالت بمونى جاسيتے يمكين بايس بمسر جب مجد کوزنانخانی صفرت کے یاس پہنیا یا گیا تومری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی میں نے دكيماكرمير است بجائي زارونيف مرين كدكوه وقار ومبلال مبطابوا تعاية ومتى نه کراہ -چرے بریزمرگی کے بجائے ایک فاص نسم کا طلال اور نور تھا اور ہو تول پر کراہٹ

کیل رہی تی ۔ بی نے سلام کیا اور مصافح کے سرجمکا کر فاموش بیط گیا۔ اس ڈرسے زائ پرسی تک نکی کرضرت کو اپنے میں تکلیف ہوگی سکین حضرت جن کو فعال کی دلجون کا اسط لم میں بھی ہروتت خیال رہنا تھا کہاں چپ رہنے والے تھے۔ فوڈ ایک مزاحی فقو چپت کردیا ہیں اس مرتبہ ایک مرت کے بعد دیو بن گیا تھا اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نیم مسم کے ساتھ فرایا : "اب تو آپ دیو بندکی سردیوں کو بھی مجول گئے ہوں گے "

٢٥ رنومركى شام كوبائخ بح ك قريب سهار نبور كم مفهور واكطريكت على مل فحصرت كابهت مفصل اور فرى وجركسا تقدما كندكيا اوراس كم بعدموا فنست كاه ميل كرجهان في الحديث ولامحدزكر ماصاحب كے علاوہ بيسوں علما مراور خدام كے ساتھ مي مجي بيلي ا معانقا فراكم صاحب وصوف في بيان كياك حضرت من اب محمد ما نبس بس چندروزك بهان بین اب مرف اپنی قوت ارادی کے مہارے زندہ بی اور برقوت ارادی اس منب کی ہے کہ اسی کے ذریع مرض کامقا بلد کردہے ہیں اورکسی پراپنے انررونی کرب کوظا ہم تنبي بونے ديتے - واكرصاحب كاس بورك كربيد شيخ الحديث مفرت كى زيارت ك لنة زنانخافي جان لك توجوفاك رمجي سائق بوليا- انديني كوسلام ومن كيا اور مصافح ك مع مصرت كادست اقدى بالقيمي لياتوس دل بيط كيا . جر بالقول تك كا في كرم تخ اس وقت برف كالم المفترك تقداب حفرت رحمه الترشيخ الحديث كاطرف متوج ہوگئے اورچینونے تک ان سے کھ فرماتے رہے جس کو موز الذكر فاموشى كے ساتھ كردن جمع کے سنتے رہے۔ کیافرایا ؟ میں نے نداس کوسنا اور ندیاس ادب سے اس کوسننے ى كوششى - اس كى بدر فرت نے بوجھا : كياآب نے عصرى نماز يولھ لى ہے ؟؟ شيخ الحديث في حوا ب فني من ديا توحض في فرمايا: - اجها! مائي نما زرده اب شخ الديث كم ساتھ يوفاكسارىمى بابراگياديىن دفرت كى آخرى زيارت مقى -ان چيند فلولىين فلب ودماغ في حجوس كياس كوند بيان كياماسكا إداور (مولانا معيدا حرصا اكرابادى ايم له) نتحيرس لاياماكتا --

#### زمروتقوى

صنرت مولاناکو برٹش حکومت ڈھاکہ اپنیورٹی کے شعبر دنیات کیلئے پانچ سورد بیا ماہوار پیش کرنا چام ہی ہے مگر آب اس کو بول نہیں فرماتے۔ حکومت مصر دخالب برطانیکہ اشا رہے پر) جامع از بر بیل شیخ الحدیث کی جگر دے رہی ہے۔ ایک ہزار پانچ سورو پ ماہوا رفتنا ہرہ ، مکان ، موٹر اور سال میں ایک مرتبہ ہندوستان آنے جانے کا کر ایر دینے کی بیش کش کرتی ہے۔ مگر مولانا وہاں تشریف لے جانے سے صاف انکا رکر دیتے ہی اور دایا بند کی معمولی تخواہ بر تفاعت کرتے ہیں۔ مولانا کے پاس مال آئا تو بہت جار سخفین کے پاس کی معمولی تخواہ بر تفاعت کرتے ہیں۔ مولانا اس دنیا سے نجصت ہوگئے اوران کی زیرگی میں جبی اتنا مال میں جب ہواکہ اس سے بڑی اور کیا دلیا ہوسی کے ہاں خہیں جب ہواکہ اور اور کیا دلیا ہوسی کی اس سے بڑی اور کیا دلیا ہوسی کے ہوس خہیں جب ہواکہ اس سے بڑی اور کیا دلیا ہوسی کے اس میں اور کیا دلیا ہوسی کے دولانا کے زیر دفتوی کی اس سے بڑی اور کیا دلیا ہوسی کے ہوسی کا معمول کو اس میں موسی دلیا ہوسی کے دولانا کی الدین الوائی فاصل جامعا زیر مرصری

اسلاف كالمل تمونه دون سازهما

تایخ کے اوران پر چیس بے شارصور نی ابھرتی اوردھندلاتی ہوئی نظراتی ہیں کوئی ما ہرسیاست دال کی فیٹیت سے مضہور ہے توکوئی دلیر جا ہر کے روپ بیس نمایاں ہوئی علی نقط نظر سے کہتا ہے دورگار ہے توکوئی تقوی و پر ہینرگاری کے لحاظ سے بگائ زرانہ لیکن ایک طول مدت سے تا ریخ کے اوران کسی الیسی ہتی کے تذکرہ سے خالی تھے جو مختلف خوبیوں کا سنگم اوران اسلاف کا سمل نمونہ ہو جو س ھیان نی اللیس و فوسان فی النھاس کو دیوں کا سنگم اوران اسلاف کا سمل نمونہ ہو جو س ھیان فی اللیس و فوسان فی النھاس کے میسے مصدات سے ۔ تورت نے مولانا مرف علی الرح کے ذریعے سیاست کو نواز ا ، مسندعلم کورون خبتی ، خلوص فالہیت کو آشکا لوگیا، عذر برجہا دھریت کو عرت دی اور ناریخ تصوف میں زیرین باب کا اصلاح فرایا ہو ۔ (شیخ عبدا لمنع النمراستا ذیما مدانہ ترفاہم و)

حبل إستقامت ازبوك

قیدوبندی صوبتوں اور برطانوی مکومت کے جبروائنبداد کے با وجود نہ توآپ کے جون جادی کی آئی اور نہ فرائی بیں اصنحالی بیدا ہوا۔ حالات کی تیزو تند ہوائی نے جون جادی کی آئی اور نہ خوب الطبی بیں اصنحالی بیدا ہوا۔ مالات کی تیزو تند ہوائی ایک خوج ایک کا طرح اچھال دیا۔ لیکن آب ایسے مواقع پر بھی ایک شخام چٹان کی طرح اپنی حگر جے رہے۔ مالٹ اور میزوستان کے زندانوں کی سلامیں اوائی منگل فی چٹان کی طرح اپنی حگر وارادے اور غیر متزادل صبرواستقال کی شہادت دیتے ہیں۔ دی الشاخ عبدالنع الفراستاذ جامعہ از برقام وہ النظم الفراستاذ جامعہ از برقام وہ الله النظم الفراستاذ جامعہ از برقام وہ ا

سي كشخصيت بےنظر من

حفرت دمدنی کی فات اقدس خصوف مندوستان بلکردوسر معالک می می شهرد ومعوون ب- دنیاتے اسلام سلیم کرتی ہے کہ صدیث وتفییر، دینی علوم اور زبردتقولے ارتنادوسلك اورمكام اخلاق مس آب كالخصيت بنظير في جيستى كاعلم اتناوسي مرتبراتنا لمبنداور فصيت السي بكنيه كمى ، لأكمول انسان اس كرسامن نزرع تعب رت بين كرج تخاس كاسفا بي سفة تركر وهوام كاروات كيروى كية توكروار والكرونين ال كراس على مستحقيل الكروه خاموش رستة توا بيضارادت من في كانظر الدني بوسكة سمع ليكن آپ فع مايت فن اورا پخضم ركي آوازك لبندكر في شاعسنانه احترام كاخيال كيا اورن برشك وام كاخوب أن كيات عربيت بين كوئى جنبن بيداكرسكا. يبى عزيرت ويمت اورحايت عن وصراقت كى مواند جرات تقى حس في محى آب كوالطايس نظر بندكيا اوركبى كراجى اور مابرتى كيجيل خانون مي مجوى جب دوقوى نظرير كي فورى فضائع بندوستان براشوب متى قواس في فودا بنول كى اكثربت كيفلات وه كياجاس ك زديك من ماجواس كافير كي آوازي واس فيسلم ليك كي مخالفت كي اورجب

انڈین ٹیشل کا گرس نے مجبور ہور ملک کا بٹوار ہسلیم کرلیا تو یہی حضرت مولانا مدنی دوئوا مقد ملیہ سے کہ حجمت العلماء کے معدد کی حیثیت سے اس کی خالفت کرتے ہوئے تنبیہ فرمادی کہ وہ ایک منت کے لئے بھی ایسے فیصلے کو منظور کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو اپنے بھیلویں لاکھوں انسانوں کی پرلیٹا نیوں کا منتقبل ہے ہوئے ہو۔ لاکھوں انسانوں کی پرلیٹا نیوں کا منتقبل ہے ہوئے ہو۔ آپ نے سامراجی طاقت کو مٹانے کے لئے اس ہمت وجرات سے جان کی بازی انگانی کہ آپ نے عوام اور کی حرارت نے دوسروں ہیں مجی گری پریداکی تاکہ مون ہمن مراک ہوئے ہیں ہوئے تارہیں غلامی سے نجات بہتیں ہندوستان ہی نہیں بلکہ وہ تمام مالک جو سامراجی نیج بیس گرفتار ہیں غلامی سے نجات بہتیں اور اس فابل ہوں کہ اپنا مستقبل خود بناسکیں۔

افسوس ميرك پاس وه الفاظ بنس جن عين نزوعقيدت بيش كرسكول وجهالله ورمنى عنه واعلى در جات في العلمين -

(مي برلمت حضرت مولاً احفظ الرحن صاحب عمد السُّرعلية الماعلى جمعية العلمار مندوم مرالييناك

#### مايةنازفرد

بیروی صدی ملک وملت کے جن چندم تا زترین فرزنرول پرفزکرسکتی ہے ال بی سے ایک مائی فرزنرول پرفزکرسکتی ہے ال بی سے ایک مائی از فرد شیخ الا سلام حفرت مولانا سیرین احر مدنی قدس سرفیجی تقے جفرت شیخ الا سلام نے ملک وملت پراتنے احسان کئے ہیں کہ سرزمین ولئ ان کی شکر گذاری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتی ۔ آپ کا شمار صعف اول کے ان قائدین میں ہوتا مخاجن کے طفیل برطانیہ جسی جابر وقا ہم طاقت کے پنج آ ہن کی گرفت سے ملک آزاد ہوا۔ ایک عظیم الرئیت پیشوائے دین کی چیشوائے دین کی چیشو کے ان کے دل و پیشوائے دین کی چیشی اسپر طبی ہنچانے کی زبر دست کوشش کی اور مذہب کی اجماعی تعلیم کو بجا ہدانہ شان کے ساتھ اجا گرکیا ۔ آپ کے سینے میں ایک ایسا دل محاج ہونون خولات خول کی خدمت کے سینے میں ایک ایسا دل محاج ہونون خولا کی خدمت کے سینے میں ایک ایسا دل محاج ہی فولاد سے کی خدمت کے لئے رشیم سے زیادہ نرم رہتا ہے لیکن حق وباطل کے محرکہ ہیں فولاد سے کی خدمت کے لئے رشیم سے زیادہ نرم رہتا ہے لیکن حق وباطل کے محرکہ ہیں فولاد سے

کی زیادہ خت ہوجا گہ ہے ۔

ہو صلقہ یالال توریش می طرح نرم ۔ رزم حق وباطل ہوتو فرلاد ہے مون محت موسلا محضرت مولانا کی شخصیت نرمون مندوستان بکرپورے ایشیا کے کے موجب انتخار کئی ۔ آپ کا شار دہنیا کے اسلام کے چند گئے چنے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ آپ کی ہی گئی تالوں ورشفقت ہفطت و دقار بحلم وعفو ، عزم وہمت ، عجر و فروتنی بصبرواستقلال ، غرضیکر شربیت وطریقت کے تمام جو ہر کچواس طرح یکجا ہوگئے تھے کہ ایک فرمی ان خصوصیتوں اور کمالات وطریقت کے تمام جو ہر کچواس طرح یکجا ہوگئے تھے کہ ایک فرمی ان خصوصیت کا اعتباع مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھر صحاب کرام کی زندگی کی خصوصیات کا اعشہ سا منے آجا ناسے ۔ (حضرت مولانا مفتی عین الرحمٰن صاحب) سا منے آجا ناسے ۔ (حضرت مولانا مفتی عین الرحمٰن صاحب)

## عظيم الشان كارنامه

ب سيلى مرى المات صرت مدنى مروم سي الديدي ي كرونع بر مكمعظمين مونى تقى -اس وقت اولا الت مرهم مديني ورس دياكرت تھے - يروي زمان عجب جرئن كيهل جنگ شروع بون منى اور ترك جرى كا عليف تما ميرد دانى وائي بنج كيجدن بعد صرت في المندولا المحوالحن صاحب رحمة الترعليكم عظرتشريف ل كتة، وبالجارج كيم واده كم وبيش عام حضرات ومعلوم بعد يشرفيف مكى فياوت يضرت سننج البند جفرت مولاناحسين احر اور ديكر رفقام كي كفتاري اور مالمايس نظربندي بحسر ان بزرگوں کی مالیا سے مندوستان والی اور تخریک آزادی کی سرپرستی کچے اوں کا بحضرت شنج الہندى علالت اور داكٹرانصارى كى كوكى برطلت مصري شيخ الهندى وات ك بعد مولانا بيرسين احرصاحب قدى سرؤ كالخريك آنادى بين انهاك ، على برادراك ، والطركيلو وغیرہم کے ہمراہ کاچی کی عدالت میں مقدر مداور دودورسال کی قید کے بعد میل سے رہائی اسکے بعد حضرت من كى بار باركفتارى البليول كخطراك حلا، غرض ان واقعات كي تفصيلات السي نبي جن كو تحدود وقت مي منضبط كيا عاسك - الرنج كلفنه والرجب ان عالات كو

مفصل تعيس كة ديران والىنسول كے لئة درس حيات كاببت برا ذخره بوگاان تمام مجا ہدات کے بعدان کی وقعلیمی ضرمات جوانہوں نے دارالعلوم دبیبندس انجام دی ہی اور اس اندرونى خلفشارك زمانى جبكدوارالعلومكى جيات خطريد مين متى وورالعلم كالريتي فواكردارالعلوم كوسنهما لااوربيايات وحفرت فنغ كايدايساعظيم الشان كاونامر بحب كي عظمت وصداقت كاصددر بارسالت سيتومولانا مدنى وطري كالمكين دارالعلوم كدروداوار اوروبال كافاك بإك ك در على ولانا مرنى كفوص برقيامت كدون شبادت دي ك ان تمام دینی اوروطنی ضرات کے با وجودان کی عبادت وریاضت اورکشف وکرامات کے مالا ووحفرات بخولی جائتے ہیں جبنول نے رمضان شرایت کی دائیں حفرت اقدس کی فدرت میں کر گذاری بی یاجی کومیلی نگ تاریک کوشھ دور این ان کے جمراہ رات بسرکرنے کا موقع نصیب اے تب ایک دورانثا ده ملم وسل کی روشنی سے عوج اس پرکیا لب کشا کی کرسکتا ہوں حوث ناوض كرسكتا بول جوان كى خبروفات برسي في عرض كيا تفاكة حضرت شيخ الاسلام آزادى وطن كايك مانبازجيل تف اوربين الافواى خصيت اورهم وعل اورزم وتقوى اورا يتارور بان كي ايك المنظر المنافق وانسانيت كاسب سے بلندو بالامظر اورسلف صالحين كى ايك زنده يا دكارتف-(سحبان المندمولا ناجرسعيد صاحب د اوى)

آپ کی فدمات تا ریخ کے صفحات پر بہشر میکس گی

 مولانام وی کی بہت قریب سے زیارت کی ہے ہیں نے حضرت کو انتقال سے چندون پہلے مجی دیکھا،
میں جیل میں مجی مہنوں ساتھ رہا - اس خلیم المرتب شخصیت کے متعلق کیا کہوں ۔ اللہ اللہ افلاص
میں اگلوں کا نموذ تھے ۔ انکسار تورگ رگ میں مجرو یا گیا تھا میرے ساتھ کیسی شفقت کوئے
میں اگلوں کا نموذ تھے ۔ انکسار تورگ رگ میں مجرو یا گیا تھا میرے ساتھ کیسی شفقت کوئے
میران میں مجی وہ واقعی شخ المہند کے حصیے جانشین تھے ۔
ومولانا مسیمی میرشا موصاحب فاخری
ومولانا مسیمی میرشا موصاحب فاخری
میران میں جانقا ہ حضرت شاہ جمل صاحب الدا باد)

بچین سے ہی جہادی تیاری شروع کردی تھی

ميرى عمرفالبًا إره برس كترب بوكى كدمرادآ بارسلم اسكول كرايك شنادسمى اصطفاكي في مجع كلام يك كا درس دينا شروع كيا-ابتداء بارةمم يا سورة بقرسينيس بكيسورهم اورسورة جمعه سيبونى اوردرس كانشائحض اسقدر تفاكيس جادكى تعليم اورجر وجبرازادى ك السامي الني والف س إخرى واول السي مقصد كے لئے تقور عدن بعدا يك خفير جماعت جزب الله كام سين اورس في اس مين الكي بوكرم وكاملف ليا- اب مجع يتزيلاك اصطفاكم صاحب في على المعدس في العياس كرف عي بعانظارة المعارف القرآنيددلي مي ولانا عبيدالتعصاحب ستنفير وآن كادرس لبانتما اوريحض شيخالهند مولانامحودالحق كى ساسى توكي سے وابت ميں ول مجھے كرحض ولا اسيدين احم مجى ميرا بالواسط فائبانة تعارف بوكيا - بالآخرجنگ عظيم كے بعد حفرت مولانامحمود الحن، مالتاس مبدوستان وابس آئے اورجب نخر کی ترک ملولات کی ابتدا میں جامعہ ملید کی نبیاد والفرك في على وادم المريدة وسي ال كى فدوت بي حاصر را اس كوبعد جامعه كاندكى مي مجيخ اجوبراكي كم ساقويه كا اتفاق بواج اصطفاكم صاحب كى طرى مولانا عبيدالترك فاكردب تق علامین و کالت کے خیال سےجب میں اپنے راجبوت عزیزوں کے پاس

صنع منظفر نگرینجاتو مجھ حضرت مولانا حین احد کے بعض عقید تمندوں سے مولانا کی زندگی کے مالات معلوم ہوئے۔ شاید کم لوگوں کواس کا علم ہوگا کہ مرحوم نے بجین ہی سے جاد کی نیاری تروع کردی تنی اور نوجوانی بیں ان کامعول تھا کو بہتی جون کی تیبتی دھوپ میں گھنٹوں رہت یا پنفر کے فرش پر چلاکرتے تھے بعض دوستوں نے کے فرش پر چلاکرتے تھے بعض دوستوں نے جب لااً بالی بن کا سبب پر چھاتو فرطانا: آئندہ چیلوں میں اس سے زیادہ مختیاں ہم گئتی جب لااً بالی بن کا سبب پر چھاتو فرطانا: آئندہ چیلوں میں اس سے زیادہ مختیاں ہم گئتی بڑیں گی۔ (ڈاکٹر محدا فرف صاحب کمیوسٹ

## مولاناحسين احركاعنم واستقلال بمشربادكاررمكا

مسلم البگاه خوصرت مولانا کے سائے صوبوب کے ضمنی انتخابوں ہیں کام کرنے کاموقع ملا۔ جب مسلم البگاہ عفرات کی نگاہ میں ایمان سے زیادہ ووط کی قیمت بھی اور ہما ہے بہمی اختلافات ، مباحثہ مناظرہ یا مجاولہ سے بڑھ کہ کہی معاتلہ کی منزل تک بہنے جاتے ہے جنانچ بسااوقات مسلم لیگی ہو جا بروں "کے ملقوں ہی حضرت بولانا کے تسل کے منصوبے بھی بنا نے گئے اور حافظ ابراہیم کے انتخاب ہیں کئی عزیز مسلم لیگیوں کے ہاتھوں زخمی ہوگے لیکن حسین احمد کی زبان سے کھی آف نہ نکلی اور ان حضرات کے حن میں صرت ہوایت کے لئے فواسے دھائیں مانگیں ۔ جملے آزمائش کی ان گھڑ ہوں ہی حضرت مولانا جسین احمد کا عرب واستقلال کان کا سکون وصر ، ان کا آزمائش کی ان گھڑ ہوں ہی حضرت مولانا جسین احمد کی واستقلال کان کا سکون وصر ، ان کا برمثال تحل ہمینہ یا درہے گا۔

رڈاکٹر محمد ان کا محمد میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے میں موجوبانے میں موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے موجوبانے میں موجوبانے میں موج

#### بزم ملکونی سی سے زیادہ روش سارہ

دسمبر موال المرين منريف كمه كى بغاوت في انگرېزى بخيبارول كى بروات بچ بيت المد كا لاستذ كھول ديا بيس مصري مقاا ووھالات كچوا بسے تقے كه انگريزى حكومت مجھے مندوشان آف دينا نہيں جا ہتى تتى - ج كے بہانے ميں حجاز بہنچا اور مقام منى مين حضرت نيخ الہند کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندھویہ

ك زيارت بوكئى -

(مولاناعبدالرزاق صاحب لمي آبادى)

# اہل وطن کی گاہیں

#### مولانامدنی برے لیٹروں میں تھے

" بجھے پرانا زمانہ یا دا تاہے جب مولانا حین احرائے نہدوستان کی جنگ آزادی
میں صدلیا مولانا سے تین پنیس برس سے کچھ میرا بھی تعلق رہا۔ وہ ایک زمانہ تک کا نگریں کے
ہوے لیڈروں میں رہے ۔ ہیں جب اس وقت کا خیال کرتا ہوں تو کئی تصویریں مبر سے
سامنے آجاتی ہیں مخروع میں خلافت کا سوال اٹھا بجرعدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی ۔
سامنے آجاتی ہیں مخروع میں خلافت کا سوال اٹھا بجرعدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی ۔
ہر صفح برطحت سوراج کی تحریک شروع ہوئی ۔ ساری تحریکوں میں وہ ہمارے ساتھ رہے اور
ہم فے طرح طرح طرح کر تحریب حاصل کئے مولانا مدنی کے گذر مبانے سے اس زمانہ کی اور کئی
سے زمانہ کی ایک کڑی اور نکل گئی جو باقی کڑیاں ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ نکل جائیں گی اور کھیے کی
ہیں کے ذوجانوں کو سازا بارا پنے کندھوں پر لینا ہوگا وہ اس بارکو کیے سنھالیں گے ؟ پردکھنے کی
بات ہے کہ برانے زمانہ نے ہمیں کچے سبت دیتے ہیں جواس نئے زمانہ کویا در کھنے جا ہمیں اور ان
سبتی دینے والوں میں مولانا مدنی بڑے سے لیڈروں میں شفے "

وآنجاني بثارت جابرلال نهرووزيراعظم مهند)

## جن کانام لیکردوسرول میں جرأت بیال ہوتی ہے

ور مولاناحسین احدمدنی وارالعلوم دیوبند کے کرنا وحرتا اور بہت بڑے عالم اور مرب علم اور مرب مرب بڑے عالم اور مرب مناتھے۔ وہ ان بڑے لوگوں میں تھے جن کا نام نے دوسروں میں جرات بدا ہوتی

جبعن گول ذہب کا ام پر پھوٹ ہیداکر تے ہیں اور بعض وقت وکیما بھی جا اس کو جا بھا کے کھی اللہ کو اللہ کو اللہ کے خوالے خوالے خوالے خوالے کی کھی اللہ کا ام کے کھی الرک کے کھی اور اتحاد کے لئے کا کہا ۔ وہ بڑی مادہ وہ بڑی مادہ کے لئے کا کہا ہے ۔ وہ بڑی مادہ وہ بڑی اور اتحاد کے لئے کا کہا ہے ۔ وہ بڑی مادہ وہ بڑی نہر کرتے تھے ۔ ان کا بیشتروقت بڑھانے اور جہنے سکھلے نیں گذر تا تخادہ وہ بڑی میں میں می گئے اور وہاں پر نہل رہے اور وہی سے گرفتار مہدے پھر ہندوستان آئے اور عمل میں می گئے اور وہاں پر نہل رہے اور وہی سے گرفتار مہدے پھر ہندوستان آئے اور عمل میں میں اور سات سال کی مزایائی ۔ وہ برابر صیبتیں جھیتے دہے۔ جس وفت تقیم رکھ ہے کہ بات آئی وہ جگر گھو ہے ۔ انہوں نے تقیم کی خالفت کی اور بڑی گئی کے ماجھ جگر کی ہات کی اور بڑی گئی کے خائم صدر رہے اور ان عظیم ہیں تیوں ایک میں کے بیٹر ایک کی ہندوسلان میں عزت کرتے ہیں ۔ انہوں میں کہ اور ان عظیم ہیں تیوں ایک کھے بن کی ہندوسلان میں عزت کرتے ہیں ۔ "

را نجانى بنات كوونه بهدينت وزيردا فلهند

## جوملاان كأكرويده بوا

مولاناتسین احد منی ایک بے مثال مبتی تھے۔ ساری عمر ملک کی خدمت میں موت کی علیت اور میت کا نوز نفر این کی عمر این کی کی میت کا نوز نفر در نفر در بند کا فری عمر این کی کی میت کا نوز نفر در نوز در نوز کر الا)
دا جیت برخاد مین گورز کر الا)

ان کی انسانیت ہما رے لئے روش مثال تھی ایک زمانتھاجب ہیں انگریزوں اور فرقد برسی کا مقالم کر انتھا اور اس کا مقالم کرنے سے بیارے ہاں جو چافزانہ تھا۔ اس فزانے میں بہت سے بیٹے تھے۔ ان ہی ایک پتا دہرا کا مولانامدنی آ انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کے لئے وقف کردی کمی وہ مخلف مالک میں گھومے - ان کے دل میں ایک تمنائتی کد برے ملک کا جنڈا اونچ رہے اور عوام آزا دہوں - ایک وقت ایسانجی آیا جب کہ مہندوستان میں فرقہ پرستی کی ہواجلی جس میں بہت سے لیڈر ہے کے لیکن مولانگ نے واب میں بھی نہیں سوچا کہ اپنی ایسی سے میش !

جب ہم چوٹے نفے راج مہزر برتاب جی کے ساتھ ہم ان کا نام سنارتے تھے کہاں افغانستان کہاں بجی ایشیاء وہ گھومتے تفے ایک پیغام کے رہندوسان کی آزادی کا مالٹا میں کئی سال وہ گرفتار رہے ۔

ده مرتے ۔ انہوں نے اپنا ساراجیون غلامی اور فرقہ ہرتے ۔ انہوں نے اپنا ساراجیون غلامی اور فرقہ پرستی کا سا ساکر نے بین ساراجیون غلامی اور فرقہ پرستی کا سا ساکر نے بین بہت کرتے ہے۔ بیس انہوں نے بڑی صیبتیں ہیں اور آزادی کے بعد بھی ملک کی خدمت کرتے رہے ۔ تعلیم کے معاملے میں جوکہ ملک کا بنیادی سوال ہے وہ اس میں بھی بوری طرح مصروت رہے ۔

مولانا مدنی ایک سیابی سے دمش کی کھڑی فرج کے سالار سے اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے مہندوستان کے ایک بڑے انسان سے اور عالم بھی تھے۔ ان کی انسانیت ہمارے لئے ایک روشن مثال تھی ۔ وہ آپئے آورشوں کے لئے مرشئے کے لئے ہمشنے تاریستے کئے ۔ ان کا ساراجیوں ایک فریائی تھی ، ہمارے لئے توثی کی ایک بات بہتی کی مسبنوں کے لئے ہم کوشش کرتے تھے وہ ہمارے بہتے میں ستھے اورجب مبندوستان آزاد ہواتب مجی وہ ہمارے بہتے میں ستھے اورجب مبندوستان آزاد ہواتب مجی وہ ہمارے بہتے میں سے اور جب مبندوستان آزاد ہواتب مجی وہ ہمارے بہتے مرسے ۔

(يو-اين-دهيم صدركانگريس)

ال كا دُصنك نرالاتفا

اكثردكيماكيا بي كدجوندي عالم اوتيس انهي سياسي باقول عرجي فيهي

رئی دہ اپنی کتابوں میں گئے رہتے ہیں کبھی کوئی عالم کل آٹا ہے جس کواس دنیا سے بھی واسطہ
رہتا ہے اور ملک کی حالت کے بیش نظر کتا ہوں کو الگ رکھ کرمیوان میں نکل آٹا ہے توالیسے بہت
کم لوگ ہوئے ہیں۔ان ہی ہیں مولائا آسین احدادتی تھے۔ میں ان کے ساتھ جیل میں رہا ہوں۔
ان کا ڈرھنگ نرالا نتھا ۔ اکیلے بھی نہ کھانے نتے ملک دوسرے عمولی فیدلوں کے ساتھ ل کر کھانا
کھائے تنے اور بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ میں نے انہیں داو بندمیں بھی دیکھا وہاں وہ
طلباء کو بڑھا تے تھے جس طرح ان کے طلبہ کو ان سے محبت تھی اس برایک ادھیا پک کی
حیثیت سے مجھے رشک ہوتا تھا۔
دراچاریک میلانی

وه اپنے اصولوں پرقائم کے

حضرت شیخ نے بندوستان کی جنگ آزادی میں کیا کیا حصد لیا اور کس جنیت سے حقدلیا پہت بڑی تاریخ ہے ساور بی تحریک موالات بی جب انہوں فرصتہ لیاتوان کا نام مک کے وزکو زمیں سنج گیالیکن وہ اس سے بہت پہلے سے جنگ آزادی میں حصد کے رہے تھے جب آزادی کا نام لینا بھی ہندوستان میں عال تھا۔اس ونت النول نعكومت برطانيه كانخته اللي ك لخ ايك انقلالي مازش كي ليكن اس امركا پر مل گیا اور شریف کمه نے انہیں اور صرت شیخ الهند کو گرفتا رکر کے صروی انگریزوں حوالے کردیا۔ انہوں فرجب ایک دفعہ تحریب فلافت کے دوران کا تگریس سے اشتراک عمل كانيصلة كرايا تو أخووتت كساس بنائم رب مسلم ليكرك دورس مجى انهول في اس اصول کنہیں چھڑا ۔ امنوں نے سیاست اور ندہب کو بھی مخلوط نہیں کیا بیٹرتان ك الخاداور آزادى كاجواصول المهول في إبك فعوافتيا ركيا تفاء الى يرافزوقت تك قائم رب انقيم وتيام إكستان كروقت مجى انبول في اساصول كونبي جيورا الي لوك بهت كم بي جريات اور مرب كواين ابن مكر رك كواين ملك كي فورت كري ال كاعظت رايس، العظام صدرال الراكيوشط بارقى

سم اوگ اینے درمیان ان کی موجود کی کو اگرین فضل حن اوندی سرّ عبر کرتے تھے اور ا

سری مرنی کوست الی نید با باه قید باشقت کی سزا بهونی محی اور لے کلاس کے قیدی بھونے کی وجرسے ان کونیٹی مسٹرلی بیل رالہ آبادی بین منتقل کر دیا گیا شخا رہما ہے مراد آبادی جیل میں ان کا قیام بیجد دئیجی کا باعث نخا اورا نہوں نے جیل کے عیاب سیمیٹ تعاون کیا ان کی بات جیت اور گرویدہ کر لینے والے اطوار نے ہر لینے والے کوسٹو کر لیا نخا ۔

ان کی بات جیت اور گرویدہ کر لینے والے اطوار نے ہر لینے والے کوسٹو کر لیا نخا ۔

انہوں نے مجد کوکس قدر متافر کیا اس کی تشریح سے قلم عاجز ہے ۔ صرف اس قدر کہا جاسکتا ہے کہ ہم کوگ اپنے درمیان ان کی موجودگی کو فضل ضوا و ندی سے تعبیر کرتے تھے ۔

واسکتا ہے کہ ہم کوگ اپنے درمیان ان کی موجودگی کو فضل ضوا و ندی سے تعبیر کرتے تھے ۔

ر کے ، این ۔ بنرجی سے رشاخ نظر جیل ، ڈرسٹوک طرحیل سیتا بور )

رافتیا سی کتوب بنرجی موسوف بنام مولانا سعبد کھن صاحب )

مورخہ و جنوری موسوف بنام مولانا سعبد کھن صاحب )

جنهول فيمير دل يرقبضه كرابيا

تُنج الهزیناب ولا ناحین احرصاحب مدنی مروم کے قدروں میں بیٹھ کوگا کرنے کا کھیے بھی فخوصاصل ہے۔ نصوت قدموں میں بیٹھنے کا بکرجیل میں بھی ساتھ رہ کر کام کرنے کا موقع ملاہے . . . . . آپ ان محب وطن افراد میں سے ایک ہیں۔ جو ملک کا آزادی کے لئے من افراد کی ہیں سے ملک کا آزادی کے لئے من افراد کے بیٹے سے ہی مہندوشان کو آزاد کرلنے کی کوشش کر ہے سے بی مہندوشان کو آزاد کرلنے کی کوشش کر ہے سے یہ میں اللہ میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔
میرے دل پر قبض کے بڑے بوگوں سے ملنے کا موقع المالین ان میں سے جنہوں نے میرے دل پر قبض کریا ان میں مولانا مدنی اور گنیش شنکر ودیا دکتی تھے۔
میرے دل پر قبض کرلیا ان میں مولانا مدنی اور گنیش شنکر ودیا دکتی تھے۔

بهم اوگذینی جیل میں مرکل مے میں رہتے تھے بچوکارسیاسی قیدی ہمت بھی ہے میں استان کے سیس سیس کو اللہ میں اور تھوڑے ہیں وہ گئے تھے اس لئے سب کی لائے ہون کا میم سب مرکل اللہ میں چلے مائیں توقید ہوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور دن انجی طرح سے کشیں گے ۔ گر مولانا صاحب نے فرایا : . بیٹھیک ہے لیکن میں جیل والوں سے استدعا خروں گا نتیجہ یہ ہواکہ اس مسئلہ پرساتھیوں میں اختلاف ہوا دہتریے ) سب لوگ سرکل الم میں چلے گئے اور اکبیلے مولانا کے رہنے کی فربت آئی ۔ اس وقت میں نے کہاکہ میں لا انکوجھو کر کر بہت میں جی اور اکبیلے مولانا کے رہنے کی فربت آئی ۔ اس وقت میں نے کہاکہ میں لا انکوجھو کر کر بہت میں کی اس میں دوسیا ہی قید ہوں کے سے جیل والوں کو سرکل اللہ میں دوسیا ہی اور دونم سر رکھنا پڑتا تھا اس سے جیل والوں نے مولانا سے استدعا کی کہ آپ لوگ مرکل ملا میں چلے جائیں قوٹری مہر بانی ہوگی تب ہم دونوں فوٹنی خوشی سرکل لا

بھائی بھائی باریں یہ کہتے ہوئے بہتوں سے سنا ہے لیکن باری کا رتاؤ کرتے مون مولاناكود كيما بح - كمانا يكات وقت باوري، باوري رسّاتها اورآب الكرية تحصليكن كهاتعوقت باورجي اور الك ايك بوتے تھے مون ايک پاؤگوشت مولاناكو ملتا تفالكين كهانے كے وقت وى كريتھ جائے اس كو كھانے ميں صد متا تفاجيل كى ميعا دنبي في اوريه يته نبي تفاكه جيل س كب تك رمنا برك كاللين الركوني معولي قيرى کھانے کے وقت آگیا تواس کا کھا نا ورا پنا کھا ؟ الاکراس کواپنے ساتھ کھلاتے تھے بھرینی گرفے لگی تومیں نے جیل کے ڈواکٹر سے کہا کہ مولانا اپنا کھا ناتقیم کردیتے ہیں۔ اس لئے تنورتی گرنی جاری ہے نوامنوں نے پہلے تو بیکہ اکسی کیا کول ؟ قاعدہ کہی ہے ان کو صرف یاؤ کھر گوشت ال سکتا ہے لیکن دوسرے دن اگروزن کیا اور تندر تی گرتے ہوئے دیمیرک إو بحركوشت اور برها دیا ١١س كمطابق ولا أكافري مجى برهكيا اور يهل سے زياده) لوگ کھانے میں فتریک ہونے لگے۔ایک روز ایک تیدی نے اگر فریاد کی کرنماز بڑھے وقت میرے پاس فلاں قیدی مجی تھا اس فرمیری اٹھنی جُرالی مولافا فرایس کیاروں عمیں می تنهارى طرح قيدى بول - ليكن جب اسے زيادہ رنجيدہ ديكيا تواپنے پاس سے انتخى ديكر

رضت کیا ۔ یہ دیکھ کرمیں نے برجستہ عوض کیا کہ اب میں آب کے اس بیرک میں ندر میزنگا کیونکہ آب کے اخلات اس فدروسی بیں کہ اگر میں تھوڑے دن اور رہا توسلمان ہوم اوُگا بیرس کرمولانا نے نسر مایا : تم تو بہت دن سے سلمان ہو۔ تم کیا مسلمان ہوگے ۔ (سیتا رام جی شوکل)

#### ناقابل فراموش

یورپ کی دوسری جنگ غطیم ختم ہونے پرصوبہ سرصر کوتیسری بارانتخابات کامیدان مر کرنا پڑائتھا۔اس سے پہلے کانگریس نے دوبار بھاری اکثر بیت ماصل کرنے پراپنی وزارت کا جھنڈا لہرایا نتخا۔

کرامات وهابیہ دیوبندیہ کانگریسیہ کھدریہ گاندھویہ

441

ره) حيات شيخ الاسلام سيا

اجمالى قاكه

20

شجرة طراقيت ونسب

حيات فيخ الاسلام كا آيب اجمالي فاكه

ولادت باسعادت مريق الموال المعاليم مطابق المحتليم مقام بالكرمتون اناؤ مين آپ كى طارت باسعارت بونى آپ كا ارتى نام يراغ في ہے۔آپ کے دالد باجد سترصیب المصاحب نہایت بزرگ ونقی اور صرت مولانا فضل الرحن صاحب محنج مرادآبادي كفليفر تحية آب كي والده محرمر جي نهايت بابند مثرليت اور ذاكروشاغل خاتون غيس آب كوالدين سيد تف -اس ك آپ نجيب الطافين سيني موت بي-آپ كي ارتبائي تحجن مي سايك جيوا عائي مولاناسير محودا حرصاحب جدّه كے سابن جج بن كا اعظم وسي مرين منوره من تقال بوكيا۔ آپ كاآبائى وطن الدواد پور الم المره فل فيض آباد سيدىكن چونكه آپ ك والد المجم المرتصبه بالكرموك اسكول مي بيدماسطر تصاس في آب كى عمرك ابتدائي تین سال وہی گذرے۔بعدازال آپ کے والدصاحب بنش کے راینے وطن ٹا بڑتشریف لے تے اور پین آپ کی ابندائی نعلیم کآ غاز ہوا۔ یہاں آپ کوانسیاے کوم کی ایک سنت پر عمل كدنے كى سعادت حاصل ہوئى ۔ بعنى بكر ياں چَزائے كى خدمت انجام دينے كاموقع الا۔ تيروسال كعمر فنى كداب كو العالم من حضرت في الهندى ضومت مي والعلوم مجيجدياكيا -آب نحضر ينفي الهندر حمة الله عليه كى نكرانى اور تربيت مين رسة بوك مات سال كيومهي تنام كنب متداوله سے فراغت ماسل كى -

كرامات وهابيہ ديوبنديہ كائگريسيہ كهدريہ گاندهويہ وارالعلوم س فراغت كے بعد حضرت في البذك ايما مرقطب العالم حضرت مولانا رشیاحرصاحب کنگری قدی سرؤ سے بیعت ہو گئے۔اس کے بعدجب الا المامیں اپنے والدماجدصاحب كسائف مجازتشريف ليكر توحضرت كنكوى رحمة الترعليرك ارشادك مطابق صرت ماجى المانترصاحب ماجركى كى فدمت بس ماكر موامل سلوك مط فرات جيد اه حضرت عاجی صاحب کی خدمت میں دہ کرآپ مدین طیب تشریف لے گئے۔ اس کے بند ماہ کے بعرحفرت ماجی صاحب جمد السّرعليم كا وصال موكيا ا آپ کے والدما مدنے مدمین فتریق بینے کرتام وسے مصص فتری کے مطابق فيا كمديب اولارتقيم كردى اورفرايا بجنكمي بجرت كي نيت كرك مدينه موره كيا بول اس لئے متن میں زندگی گذاروں کا تمہیں اختیار ہے خواہ یہاں قیام کرویا مندوستان والي على ما و - اگرجة م ك والدصاحب كمالاوه ديگرافراد فاندان في مرت كي نيايي كى تى كىكى كى دونے بھى والد ما مركونتها چھۇرنا كوالا نذكيا اورسى حضرات مدىنى يى قيام نيررب- ابگذار عكامتلسا منآيا - يون تواكفرطلت مرين اورماجرين ورك حكومت كى جانب سے وظائف ملتے تھے ليكن حضرت فيخ الاسلام اور آپ ك والدما جدر عند الترطيب في اس كوب ندن فرايا اور ايك پرچون كى چونى سى د كان كرلى كنى لیکن اس کی آمدنی خانگی مصارف کے لئے ناکا فی تھی۔ اس لئے حضرت نتیج الاسلام وحمداللہ عليكفتلكت كامشغل مجافتياركرنا براءاسك باوجود نهايت صبروقناعت كالمق يور فا نلان كوكزاراكرنا يرراتها -الساج مي حضرت كنكوى وحمد الشرعليد ك ارشارك مطابق حصول خلافت ہے مندوستان تشریف لاتے اور حضرت امام ربائی فے کھ دنوں کے بعدآپ کوادرآپ کے بھائی صاحب کوفلافت عطافرادی اس وقت آپ کی عرتقریب الميس سال محى بعدازال ساله بي يمنوره والي تشريف ل كلك مسجد نبوی میں درس کے متعدد طقے قائم تھے آپ کے درس کی مقبولیت اس لے کسی نے ملقدرس کا تیام کی آسان

بات نظی خصوصاً اس لیے بھی کرمینی وشامی اور جازی علماری مادری زبان بوئی کی اور
آپ بهندی نثرا دیکھے لیکن آپ کی مقبولیت عنداللّہ کا کرشہ دیکھے کہ بچر عور توآپ کا ملقہ درس
معمولی حالت میں ربالیکن اس کے بعدا س بی جب ترقی شروع ہوئی توروسرے تمام طقر ہائے
درس ما ند بڑگئے میں سے لے کوشار کے وقت تک آپ محال سنتہ اور تفسیر وفعاتہ کی
بڑی بڑی کتا ہوں کی تدریبی شغول رہے اور ہر جہار طوف طلباء کا ہج م رہتا تھا بہاں تک بڑی بڑی شہرت جازسے محل کردیگر مالک تک ہنے گئی اور آپ شنج الحم کے خطاب سے
معروف ہوگئے ۔

حضرت شیخ الهندور السرطليدى حجازين تشرف آورى الشخالية يون المندولان المحدود معاصب قدى سرؤ في معارده فرايانيكن بيمون سفريج بي نهي بكرسفرجها دبى معاجس كي درييراً برطانوى حكومت كي بيان جرواستبدادكوزين بوس كرنا باستر تح

چنا پیرایک طرف توآیئے میڈ ستان کے مِندر کم باشنوئیس تحریک آزادی کی مدے پھوٹک دی اور دوسرى جانب أزاد قبائل كوجهادك ليمنظم وآباده كيارسا تقرى حكومت افغانستان، تركى وغیرہ کوانے خاص نمائندے بھیج کرامدادوتعاون کے لئے آمادہ کرلیا۔ در الل پرسفر مذکورہ مقاصد کی تمیل اور مجدرہ پروگرام کوروے کارلائے کے لئے بھی تھا۔ جنانچ براسمان میں شخ البندر عدالدجب عجاز سنع توفريسن على ادائيكى كے ساتھ دوسرے مقصد كي صول كى كوشش كلى جارى رىي-آپ نے گورز جاز غالب يا شاسے متعدد بار ملاقاتيں كيں اور ان کے سامنے یوری صورت مال تفصیل کے ساتھ بیان کی ،گوزج از انتہائی احترام اور ہدری کے ماتھ بیش آیا اور اماد کے سلطیں آپ کوایک تحریدی -اس کے بعد آپ مدينة تشريف ليكة اوراين جان فأرشاكر ورشير صوان اسيدين احرصاحب مدنى كوج كداب تك استخريك كتفعيلى حالات عناواقف تق ايخ فيالات اور لا تحمل سے آگاہ کیا ۔ اوھ مندوستان میں حضرت شیخ المندر مندالشد علیہ کی اسلیم کے مطابق آناد قبائل برطانوی حکومت کے ساتھ جنگ چیلے تھے یہ وہ محاد تھاجس کی کمان حفرت في حاجى ترنك زى مروم كوسيروفرال كلى ليكن وشوارى يرفى كرمجابري سياس كوله بارودا ور ذخيرة رسختم مور باتحاس لي حضرت فيخ الهندرجة التُدعليه جائة تح ركسي طرح استنبول منيخ كوكوت تركى سے امداد حاصل كري اور و بال سے براہ ايران و افغانستان آزاد قبائل کے مرزیس پیچ کرجنگ کی کمان خود فرائیس ا بھی آپ اسی سعی میں تھے کہ بزریع تارمد بندمنور غازى انور پاشا سے ملاقات

غازی الور پاشا سے ملاقات یہ اطلاع بینچ کہ غازی اور باشا اور غازی جال پاشا کا بر آنچیف محاف معروع از مدید منورہ تشریف لارہے ہیں بھزت شخ الہزر تم النظیم نے مذکورہ حفرات سے ملئے کی خواہش کی جنا بچ گفتگو کے لئے ایک وخت مغرکر دیا گیا اور حفرت شخ الہند نے تام حالات غازی صاحب موصوت کے سامنے رکھے ۔ انہوں نے مضورہ دیا کہ تمام مهندوستانی بالندے متحد ہوکر آزادی کے سلسلے میں آواز بلندکریں ۔ ہم مشورہ دیا کہ تمام مهندوستانی بالندے متحد ہوکر آزادی کے سلسلے میں آواز بلندکریں ۔ ہم مرکن طریقہ بران کے ساتھ تعاون کریں گے موصوت سے گفتگو اور ملاقات مے بعد صرت

سنے المہذر وہ السّر علیہ نے تحریک جماد کے مرکز ما خستان بنہنے کی گوشش کی لیکن آپ کو اس سلط میں کامیابی نہ ہوسکی کیونکہ روسی فوجیں ترکی اور افغانستان کے درمیان حاکم تھیں ، دوسری جانب مبندوستان کی والسبی یوں مناسب نہ تھی کدا نگریزوں کو آپ کی حدوجہد کا علم ہوجہا کا تھا۔ مبندوستان بہنچ ہی آپ کی گرفتاری تقیبنی تھی اور اسّی تحریک کوسخت نقصان بہنچ یا ، ان نمام بانوں کے با وجود حضر سے شیخ المہند رحمۃ الشر علیہ چاہے تھے کہ کسی طرح حدّہ سے بابانی جہاز کے ذریع بمبئی بنجیس اور خفیہ طرایقہ پر وہاں سے باجہات کے دریع بمبئی بنجیس اور خفیہ طرایقہ پر وہاں سے باجہتا ہوئے تا

اسى اثناس ماكم حرمين شراعيين حضرت شيخ الهندوشيخ الاسلام كي رفتاري نے انگریزوں کی سازش سے تركول كے خلاف لغاوت كردى اورجب برطانوى حكومت كى المادس وہ اپنى بغاوت میں کامیاب ہوگیا توانگریزوں کے اشا سے پرحضرت شیخ الہند جست السّرے پاس و تخط کے گئے ایک فتوی مجوایاحس میں ترکول کی تلفیر کی تئی تھی جفرت شیخ الہن جنے د تخط کرنے سے صاف انکارکردیا ۔اس پیز لوجین نے آپ کواور آپ کے ہمراہیوں کوس بی مولانا حکم تمریبین صاحب، مولاناعزيركل صاحب اورمولانا وحيدا حرصاحب مدنى شائل تق كرفناركرك الكريزون كے حوالے كرديا - يركرفتارى هسال مكوعل مين آئي حصرت شيخ الاسلام الكريزول کے خلاف تقریرکرنے کے جرم میں گرفتار کئے جاچکے تھے ان کو بھی جدہ بہنجا کرحضرت شیخ المید كيمراه كرداكيا بعدازال مراريع الاول هستاج مطابق سرجنوري عاوا يكورامران ظلم وتتم مصروا نذكوريخ كئے جہاں ايک خاص سياسی قيرخا نہيں ان کور کھا گيا۔ ہر ايك كوعليده عليحده كال كوهري من مندكيا كبائها - تقريبًا مرخص كويقين تقاكه بهانسي كى سزابوكى ليكن مثيت ايزدى بين آب حفرات كى حفاظت تقى اس لي بجائي إلى المارت الثاكي سزاتجويز بوني ٢٢ ربيع النّاني هس المحديث محضرات مالنّا روانه كرديم

كي اور٢٩ ربي الناني كوجزيرة نذكوره من يني كئ اسارت الثا

کی درت تقریباً تین سال ہے۔ اس ذصت بیں صرت نیخ الاسلام اینے استاد محرم حضرت نیخ الاسلام این در بیند آرزو حفظ قرآن کر یم حضرت نیخ المهند رحمت الله طرح درت انجام دی اور اپنی در بیند آرزو حفظ قرآن کر یم کی تکمیل فرائ ، علادہ ازی ترکی زبان مجی سیکھ لی ۔ نیز حضرت نیخ المهند رحمت الله علیہ چرترجہ قرآن مجید فرائع ہے جزیرہ مالٹا بیس تقریباً تین ہزار قیدی نیخ جن کا تعلق جرمن ، آسط یا ، بلغاریہ ترکی اور شام وغیرہ سے نیخا ۔ ان قید لوں میں ہوشم کی بیافت اور صلاحیت کے لوگ موجود رہنے ۔ فوج کے بطے بڑے افسران ، سیاسی لیطر ملا سے دین اور شام وفنون کے ماہرین کی کمی نہ تھی جھڑت نیخ الاسلام رحمت الله طلاح دین اور شام الله موجود تنظیم کی منہ تھی جھڑت نیخ الاسلام رحمت الله طلاح کے دین اور قراب کے استاد محرمت نیخ الاسلام رحمت الله موجود تنظیم کی منہ تو میں الله قوا می مفکرین سے محضرت نیخ الہند رحمت الله موجود الله میں معلومات کو متاثر کر کھے تھادار شیام معلومات میں میں اضافہ فرما یا تھا ۔ شیخ السلام رحمت الله معلومات کو متاثر کر کھے تھادار اسٹی معلومات میں میں اضافہ فرما یا تھا ۔

مالغا سے رہائی اور مہندوسان والیسی

الفا سے رہائی اور مہندوسان والیسی
کاحکم ہوا ۔ مالٹا سے روائی کے دقت لوگوں کا آپ حضرات کے ساتھ والہا نہ تعلق قابار بید
عقا ۔ ترکی حکومت کے صدر اعظم اور شیخ الاسلام خیرالدین آفندی سے لے کرنیچے کے عہد واروں تک سب کے سب ان حضرات کو باجشم نم خصت کرنے کے لئے موجود نفیے ۔ انگریہ
افسران جران تف کہ اس شم کے اعزاز واکرام اور اظہار مودت کا معاملہ میں بڑے سے بڑے
لیڈر اور قائد کے ساتھ بھی نہیں ہوا ۔ پھر ان بور نیشینوں ہیں کیا بات ہے جس نے سبی کو گرویوہ
بنالیا ۔ مالٹا سے روائی کے بعد ریحظ اُٹ کچے دن مصری قیدیوں کے بیب میں رکھے گئے
بعدازاں آپ حضات کو بعبئی لاکر رہاکر دیا گیا ۔ بعبئی بینچ کے حضرت نیخ الاسلام نے حضرت
بغدائی میں میں میں میں میں میں میں الاروں میں میں کو میں الاروں میں میں میں کہا دوسرا دور شروع ہوتے ہوئے دیو بند تشریف نے آئے ۔ بیہاں سے آپ کی زندگی
کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے ۔

آب حضرات جس وقت مندون ال تشريف الدي اس وقت خلافت كميشى بورى طرح مصروف عمل محى اورولا نامحد على وشوكت على نيز واكطرائصارى ومولانا ابوالكلام أزاد وغیر ہم کی قیادت میں تحریک آزادی شدومد کے ساتھ حاری تھی جعفرت شیخ الهندر حمتاللہ عليه فرببتي منجة بى تحريك آزادى كى كمل حايت كالعلان فراديا، مالٹاكى طويل اماستاور وبال كاسخت رين شقتين أب كربائ ثبات واستقلال ميكس فسم كاتزاول بيدا نكرسكي مخيس - اسارت مالفاك زماني من حضرت فني المهدرجة السُّرعليدكي صحت برى طسرى متاثر ہو جی تھی۔اس سے آپانیا وادہ پورانہ فراسکے کہ مبندوستان کے طول وق کا دورہ كرك رائے مامكر حصل آزادى كے لئے مزير مواركيا مائے . تقريبًا پانچ اه عليال ره كر مدارية الاول والعظام وفي مين واكثر انصارى صاحب كى كوتفى برآب كا وصال بوكيا ا ورحضرت شيخ الاسلام رحمته الترطليكوه صريت شيخ الهندرهمة التدعليدكى جانشيني كابارا تهانا بيرا-حضرت سننخ الهندرجمة الشعليه فيحس وقت بمبئي نزول فرايا بحقاا سرقت حضرت فیخ البند وضرت گنگوی کے مادم فاص جناب ما نظرنا برس صاحب رحمتا الله علیه لے حفرت سننج الاسلام رحمت الترمليكومرساسلاميه جائ مسجوام وسه كى صدر مرسى كے لئے باصرارة باده كربيا تحا اوراس سلط من حضرت شيخ المندومة المعليد سيمي اجازت لے لى عنى جِنا نِحِرض تشخ الاسلام كى ماه امروب من فقيم رب ليكن جندماه ك بعدي صفرت شیخ الهزائے آپ کواپنے پاس بلالیا اور فرما یک تنها کے بغیرمیرے لئے کام کرنا دشوارہے بحركه عوف ك بعدجب ولانا الوالكلام آ زادرجة الترعليه في كلكته مي سركارى مرسم عاليه كم مقاطيس ايك دوسر تعليمي ادارة قاتم كيا الخصرت شيخ الهدومة السّطيب الساعالمطلب كياجة مريس صريث ميس اعلى درجهى مهارت ركحنا بوء توحفرت شيخ الهند رحمة الشعليد في مالات معجبور بول بادل ناخواسة آب كواس صدمت كى انجام دى مے ان کلکتر روا نورادیا - خصت کرتے وقت حصرت شیخ المبندرصت اللہ نے آپ کے بالخفول كوسراور آنكھول سے لگایا اور نہایت رقت آمبز كيفيت كے ساتھ معالقہ كالكيك رخصت كيام به الوداعي ملاقات در صل حالتيني كي طرف واصنع اشاره تقي -آب التادمخرم

سے رضت ہورائجی امروہ ہی پنیج تھے کرصزت شیخ البند کے سانخ ارتحال کی اطلاع مود الون -آب فرراً ديوبندواب منع ليكن حفرت شيخ الهندرهة السُّعليه كي تدفين الوعي منى -ديبنس چندوز قبام كيعصرت شخ الاسلام ومة الشعلي في مب كلت ما فكاراده كياتوحفرت مولانا ما فظ محرا حرصاحب رحمة التعمليم بتم دارالعلوم نياس بات براصرار فرمايا كرآب دارالعلوم ي من والف تدري الجام دي - يوكد حفرت في البندك حيات بي من محلس شورى يهط كرحكى مى كحضرت بولا ناحسين احرصاحب فقب وقت مجى مجازي والس تشريف لأس ك دا رالعلى مى تجنيت مرس وأنف تدريل فجام ديناً اس سة حضرت حافظ الصاحية في اس بات يرفاص طورت زور دياكه دا والعلم دوربدى يس وين جفرت شخ الاسلام رحمة الترمليد في والا كحضرت شيخ الهزد في الني ف مديماري سي جبكه وه خودميري مامزي اور اوجودگي كى مزورت محسوس فراتے تھے ـ مجھے كلكتر دوائى كامكم ديا تواب سى طرح مناسبتين معلوم وتاب كرآب كم مكم كوبس بيت وال ديا عائف الغرض آب نے مافظ احمصا من کوسی طرح راحنی کرایا اور کلکت پہنچ کرمدیث کے اسباق مشروع فرادية يسكن يونديور عك نے آپ كومانشين شيخ الهند اليم كرياتها اور آپ كى فردى والسارى كے باوجود رافت فور بخورزبان دوفاص وعام بروچكا تقا-اس لئے تمام سياسى مسائلين قوم كى كابين آبى كى جانب الحتى تحين اورسياسى احباعات كرسلطين برار آپ کوار فارمیش آتے رہتے تھے چنانچ مولوی بازار کلکتہ اور شیع رنگپور کے عظیم اثنا ن مبلس خلافت وجمعیتہ کی صدارت کے ذائف آپ ہی نے انجام دیتے ۔ بعدا زال سیو بالصل مجنور يس جمية وظلانت اوركا مكرس كعظيم الشان عليه سائة سائة سائة مع قر و لانت كم مله كي صدارت کے لئے آپ ہی کونتف کیا گیا تھا اس کے بعدمظا ہرالعلم سہار نیور کے سالانه طب بن تشريف آورى بونى بعدازال كراجي كم منهور طب مين شركت فرمانى الغرض سلسل اسفا راورسياسي مصروفيات كرباعث آب سے كلكت كى ملازمت بجھ ناسكي اوروبال سعمعا مذخم بوكيا-مف مندم كراچي ١٠، ٩ ، ١٠ ، ٩ ، ١٠ جولاني الله عام كراج مين خلافت كميلي عظيم الله

اجلاس ہوئے بن میں مولا نامح علی و مولانا شوکت علی مجی شرکیہ تھے۔ بونکہ صنرت شیخ المہنر رحمۃ الشرطلیہ کی جیات ہی میں ترک موالات کی تخریک جلی جلی کئی اور حضرت شیخ المہند مولانا عبدالباری فرنگی محلی نیز مہندوستان کے نقریبًا پانچوطلار ترک مؤلات کے سلسلے میں فتو نے دے چکے تھے۔ اسی اسپرٹ کو برقوار رکھتے ہوئے فرکورہ احبلا سول میں مصرت شیخ الاسلام رحمۃ النّد علیہ نے ایک سپرٹ کو برقوار رکھتے ہوئے فرکورہ احبلا سول میں مصرت شیخ الاسلام رحمۃ النّد علیہ نے ایک شیخ بیٹ فریائی جس کا خلاصہ بیر تھا کہ انگریزوں گی فوج میں ملازم رہنا ، بھرتی ہونا، یا اس کی دومروں کو ترفیب دینا ترام ہے اور مرسلمان کا بیڈون ہے کہ ترفیب دینا ترام ہے اور مرسلمان کا بیڈون ہے کہ ترفیب دینا ترام ہے اور مرسلمان کا بیڈون ہے کہ ترفیب دینا ترام ہے اور مرسلمان کا بیڈون ہے کہ ترفیب دینا ترام ہے اور مرسلمان کا بیڈون ہے موج کے گئر فیب دینا ترام ہے اور میں ہیں ان تک بیم کرنے کے توفید دینا ترام ہوجانے کی ترفیب دینا ترام کو دینا ور دیگر لیڈروں نے اس تجویز کی تا تربیری ۔

محومت کی نظریں چوکہ مذکورہ تجویز نہایت مکیں جرم تمی اس کے حضرت شیخ الاسلام مولانا تحریز نہایت ملی اور ڈاکٹر کچلو وغیرہ کی گرفتاری کے وارف جاری ہوگئے جعفرت شیخ الاسلام اس وقت دلو بند میں آرتا ند حضرت شیخ المهند برقیام پذیر سنچے۔ مراتی برطال ہوگئے جعفرت شیخ المهندہ کے مان پر آپ کو گرفتار کو نی فوض سے بہتے۔ بہتر بیکا یک پورے نتم برش کھیل گئی میازار میں ہر گال ہوگئ اور بہزار ہا مهند وسلم بیلک آستا نہ شیخ المهند پر نین کورے نتم برش کھیل گئی میازار میں ہرگئی اور بہزار ہا مهند وسلم بیلک آستا نہ شیخ المهند پر نین کور کردا میں نہ آسکی کئی رات کے وقت تین ہے انگر برافسلم بیلک آستا نہ شیخ المهند پر نین کورکور کھا فرج آستا ہوگئی۔ مرات کے وقت تین ہے انگر برافسلم بورکا اس وقت تو آپ کی گرفتاری کمل میں نہ آسکی کئی رات کے وقت تین ہے انگر برافسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نورکور گرفتاری کے لئے بیش مرات کے دورائی موجود نتا ہے واس میں سوار کردیا کسی قسم کی مزاحمت نہ فرمائی۔ اسٹیشن پر اسپشل موجود نتھا۔ آپ کواس میں سوار کردیا کی اوروں فورآئی واند مہوگیا۔

معترم معالی معدم کی کارروائی شروع ہوئی مسلح پرلیس اوفی مسلح پرلیس اوفی معندم کی معالی معا

جس كويس ايناآ قاءمردار اوربزرك كهنا باعث فخرسجها بول ادردة ولاجسين احصاحب منى مي - مولانا محرعلى صاحب كے بعد حضرت شيخ الاسلام كابيان شروع ہوا - يكن آپ كى تقرير الیسی دنین ار دومین تھی کہ نرمجطر ہائے کہ میں کا اور نداس کا بیٹیکار اس لئے الکے دور ۴ استمبر التسرة كومجربيط نيمترج كانتظام كياننب أب ني بيان لياسان كيانها " انضل الجهاد كلمة عن عند سلطان جائر " كعل تشريح هي اس كاخلاصدية تفاكه برمسلمان كا فرض ہے کہ زائی فرائفن کی ادائیگی می می می می رکاوٹ کورداشت مذکرے۔اس لئے ایک عالمدين بونے كي حيثيت سے بيرازض ہے كميں احكام فداوندى وگون تك بينجاؤں ؛ حضرت فنيخ الاسلام في يرثابت كوف كيدكدايك سلمان كودوسر ع سلمان ك خلات ناحق بنفيارا مطانا حوام ب- فرمايا بي كدال شرمارج اورج حل في بداعلان كرويا تنعا كديرجنگ اسلام اوربرطانيد ك ورميان عد لهذا بهارا ايم تري فض سے كريم اعلان كوي کہ اسلام دیمن طاقبوں سے مقابد برسلمان کے لئے خروری ہے بسلمان گوزندف کے لئے انگا صد ک وفادار ہوسکتا ہے جال تک نرب امازت دے ۔ اگر گورنسط ندسی آزادی کے سلنطيس ملكه وكثورير كاعلان كي تعيل نهي كرناچامتى ب توبرسلمان اپنے ندہب پر مان قربان کرنے کے لئے تیار موگا اور میں بہلاتخص ہوں کہ اپنی مان قربان کردول گا! مذكوره جملے يرمولانا محرعلى مروم نے آگے بلھ وصرت فتيخ الاسلام كے فدم جوم ليے۔ ان بیانات کے بعد حضرت شیخ الاسلام معد نقار میش سپردکردیئے گئے مهر اکتوبر الاعط كومقدم حوديثنل كمشز سندهدكي عدالت سي شروع موا اورم راكمتورك حضرت شيخ الاسلام سے بيان لياكيا -آپ نے فرايا :-« عصاء مين حكومت برطانياني مندوستانيون كاجوش مطالد كي كي اعلان

" عصار میں حکومت برطانیہ نے ہندوت ایموں کا جوس صند ارکے سے اعلان اس حکومت برطانیہ نے ہندوت الله کا میں ماری کیا میں ماری کیا بھا جس میں کمل فرتی آزادی کی گارٹی دی گئی تھی۔ اس اطلان کی روشنی میں اپنے فرہب کو اور مہندو اپنے دھم کو فوب سمجھتے ہیں۔ یہ فریدی معاملہ ہے۔ اس کا فیصلہ کرنا لارڈ در بڑنگ کا نہیں بلکہ علمار کا کام ہے۔ حکومت نے اپنے ماداجی مقاصد کی کمیل کے لئے محکمہ فرج ولیس قائم کیا ہے اوراس میں محکومت نے اپنے ماداجی مقاصد کی کمیل کے لئے محکمہ فرج ولیس قائم کیا ہے اوراس میں

ہمرتی ہونے والوں کے لئے صروری قرار دیاگیا ہے کہ وہ حکومت کے حکم کی تعمیل ہیں ہرسلمان و مہذر و و غیرہ پر تلوار کھینچ فیں مگر ہر مسلمان کے لئے ایساکر نا شرعاً حرام ہے ۔ اس لے بدطارت کھی خترعاً حرام اور ناجا نز ہوئی۔ قرآن کو ہیں سات مقابات پر قبال سلم کی ممانعت آئی ہے اور فرائی کتب میں ست میں کتب میں میں میں کتب میں میں کو فرکے بعد رہے بڑاگنا ہ قرار کے گیا ہی ۔ مثلا شراب اور سور کا استعمال فرخ میں مالت کا خوت ہو توان کے استعمال کی صورت میں ہلاکت کا خوت ہو توان کے استعمال کی متر عام اجازت ہے لیکن ابنی جان ہی کیوں نہ جائی ہے ۔ کے کسی مسلمان کو ہلاکت ہیں ڈوالناکسی طرح جائی ہمیں خواہ اپنی جان ہی کیوں نہ جائی ہے ۔

بھار فرص ہے کہ ہم قرآن کریم کا حکم اوگوں تک پہنچائیں اور چونکہ ملکہ وکٹوریہ کی جا سے اعلان ہوچیکا ہے کہ بندیجی امور میں مداخلت اخلی اعلان ہوچیکا ہے کہ مذیبی امور میں مداخلت اخلی کی خلاف ورزی کے ذمہ دار میں اور بس بیجا کر کے ہم ان کی خلاف ورزی کے ذمہ دار میں اور بس ایک بار کھرڈ نکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کو مسلمانوں کے لئے برطانوی فوج کی ملازمت ایک بار کھرڈ نکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کو مسلمانوں کے لئے برطانوی فوج کی ملازمت

کیم نومبر ۱۳ افت کواس شهور تاریخی مقدم کانیسله سنادیاگیا - حضرت فیصله سنندیاگیا - حضرت فیصله سنندیا الاسلام اور آپ کے رفقاء کو دودو سال کی تیدیا منظ مغرا موق آپ کو سا بری جیل نتقل کردیاگیا اور دیگر حضات دوسر مے جیلوں میں رکھے گئے - کراچی کے زبانہ اسارت ہیں مولانا محملی صاحب مرحم نے حضرت نیخ الاسلام سے ترجب قرآن مجید بیر صا -

دوسال کے بعدات کورہاکردیاگیا - دو بہدوغیرہ س آپ کے استقبال کے گئے اسلام میں ایک کے طفیہ الشاں تیا ریاں کی جاری تھیں ۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام شہرت سے نفرت اور طبعی تواضع وفود تنی کے باعث مات کے دو بچر بنیکسی اطلاع کے آستا شہضرت شیخ البند کی دو بید بہنچ گئے ۔ رہائی کے بعد ضرت شیخ الاسلام آور آپ کے رفقا رکومخلف اور موسری جانب سے دوم ارجونا بڑا را ایک جانب ارتداداور شرعی کی تحریکوں کا زور تھا اور دوسری جانب انگریزوں کے فلاف تحریک آلادی کو می قرار رکھنے کی کوششیں جاری تھیں جانبے جھزت

شیخ الاسلام اور ولا نامحرعلی مرحوم وغیره مدرین نے انتہائی حکمت عملی اور بامردی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈھی اور ارتداد کی تحریک کوناکام بنا دیا اور انگریزوں کے خلائ تحریکے آزادی کی شدت میں فرق ند آنے دیا -

دسمبر المائية من كوكنا والمن جمعية العلمار مند كاعظيم الشاك بالنجوال اجلاس موا اور اس كي صدارت كرائة حضرت شيخ الاسلام كونتغب كياكيا -

اس کے بعد سی واکھی سے معیم اللہ میں اسلامیٹی اسلامیٹی اسلامیٹی اسلامیٹی اسلامیٹی انتخام دیتے رہے -

المستله بن جبكه دارالعلوم داوبندا ندروني فلفتار كاتكار موكيا اورحض سيدانورشاه صاحب شميري صدرالمدرسين

وروسو المحال المت المولانا الموسون الموسون الورشاه صاحب التميري صدر المدرسين الرائعلم ديوبندا ورآب كر دفقا مكاستعفاء كرباعث دارالعلى كر وجودي كوحوه بيرا موكيا توحفرت حكيم الامت الولانا الثرف على صاحب مخانوي كمشوده برشل كرته بوستعفرت مولانا حافظ محراح صاحب منها وي كر الما المطاح من الما المحاص المحمد الما المحاص المحمد الما المحمد المحم

ستاولہ میں جب کا گریس اورج عیرالعلما مف حکومت کے خلاف ستیگرہ کیا تو جمیر العلمار کی حاصرت کے خلاف ستیگرہ کیا تو جمیر العلمار کی طرف سے آپ ڈکھی سنر الیے گئے اورجب کہ آپ ولیسند سے معد مطفر نگر اسٹیش برا آپ کو گرفتا اور تقریباً ڈیڑھ مہفتہ کے بعد ریا کردیا گیا۔

مسلم لیگ کے ساتھ تعاون نے دہلی میں مطرجناح اور دوسرے لی لیٹردد مسلم لیگ کے ساتھ تعاون نے دہلی میں جمعیۃ علی رک اکابر جمعیۃ کویقین دلایا کہ وہ اور جمعیۃ کویقین دلایا کہ وہ

حکومت پرست افراوس سخت بیزار مو چکے ہیں اورسلم لیگ سے غلط اورخوشا مالی ند و حكومت نواز انتخاص كونكال كروبت بسنداوروطن دوست افرادكوليك ببسشا مل كرناميا سن ہیں -اراکین جعیدالعلماء مندنے برخیال کرتے ہوئے کواگر مشرجناح حکومت پرست افرادسے علىحدى اختياركرت موت ويت بندروب كم ساعة ل مات بي توسلمانون كابيت بطاطبقة متحدم وجاسكا اورسلمانول ك اندروني اختلافات ختم بوجائي كي جضرت نتيخ الاسلام کورجبکہ آپ پنجاب کے دورہ پر تھے) بزراج تارو بلی طلب کیا تاکصورت مال آپ کے سامنے مجى ركھى جائے۔ چونكة حضرت وحمة الله عليه جاعتى مشوروں يكل بدا و في كيك تيار رہے تھے آب نے اراکین جمعیتہ کے ساتھ اتفاق فرمایا اور اس کے نتیجینی سلم لیگ اور حمجیۃ العلما کا آقاد عمل میں آیا۔ بعدازاں آپ نے پورے ہندوستان کا دورہ فرماکرسلم کیگ کے لئے میدان ہموار کیا اوراس جماعت کے تن نیم جان میں ایک نئی روح مجھونک دی جس کا اعتراف پولے انشاح کے ساتھ چودھری خلین الزمال کو بھی اپنے بعض مکانتیب میں کرتا پڑائیکن المیکنن ہی تمایال کامیانی کے بعد مطرحباح اپنے وعدے پرقائم ندرہ سکے اورجن لوگوں کو حکومت پرست اور لودی كهير مسلم ليك سے كال ديا تھا ان سے دوبار وتعلق فائم كرليا ينيز شرعى امور ميں جمعية العلماء کی رائے کے اخرام کاجووعدہ کیا گیا تھا اسے می نظر انداز کردیا گیا جب الکشن میں کامیانی کے بعدمط جناح كوان كعمد بادولا ع كمة توابنون ني بيككر بات ال دى كدوه سبتويشيل وعد مے تنف - ان كا اعتبار كيا و حضرت شيخ الاسلام تيجب بير مايوس كن صورت حال ديجي أو آيمسلمليك سعلينيده بوكخ

سمولیم می جب حضرت مفتی کفایت الدُصَّ رسالتی صدر جبینه علمار مهند ) خوالی صحت کی بنا پر جبینی العلما کی صدارت کے لئے تبیار نہ ہوئے تو فت سے اللہ میں میں میں کے کار کالا فلاد

مسمولیم میں گرفت ری جمعیۃ العلماری صدارت کے لئے تیار نہ ہوئے قد حضرت نیج الاسلام کوجمعیۃ العلمار مہد کا صدر نتخب کیا گیا ۔ جون سر مولئ میں آوگی کو کیفلا نب قانون تقریر کے الوام میں گرفتار کرلیا گیا اور عدالت سے چھواہ بامشقت اور پانچسورو پے جوانے کی سزادی گئی ہے ماہ پورے ہونے کے بعد اگرچہ آپ کی سزاری میعاد ختم ہوگی تی کی کی

جمعیة العلمار کی صدارت ا ور

حكومت نےآپکور مائنیں کیا بلکغیمعیند مرت سے لئے نظر بندکر دیا - پھر ۲۲ جنوری سل الئ كوآب مرادة بارجيل سندني جيل الدابا ومنقل كردية محي اورويان تقريباً انيس ماه نظر بند رم - دوسال دوماه کی بیرمت اسارت اس وقت ختم بوئی جبکه ۲۷ اگست مهم ال و کوک بلا شرط ر ہاکر دیئے گئے ۔اس وقت مندوستان شدیدترین سیاسی مجان سے دوجار تفاء ایک جانب تحریک آزادی پورے شباب پر تھی اور دوسری جانب سلم لیگ نے پاکستان کا شگوفہ بجوار يا تخاءان نازك مالات بين حضرت شيخ الاسلام اورآب كى جماعت كاموقف برنها كدوني السافا رمولاتسليم نركيا جائے جسسے مندوستان كيسى مخصوص ملاقد كے باشندوں كوفائدہ بہنیے اورد گیرصت مک کےمسلم باشندے تناہی اوربر بادی کاشکار بوجائیں۔اس لئے مستلكا كاس طرح بونا علميني كمتمام علا تول كمسلمان باعرت طريقه يرره سكين-كيونكرنقسيم ماك كي صورت مين سلم قليت كاستليرستورالجعارے كاجكرياكتان مين غيرسلم اقليت اس قدرموفر بوكى كدوبال كى سلم اكثريت ان سے متافر بوفر محبورموكى اوراگرتبادای ایک اوبت آل بے تونب یت تباہی وبربادی کے مناظرسا مفائیں کے اورچ تک مندوستان میں سلم اقلیت آ فرمین نمک سے برابر ہوگی اس سے قطعًا غیر وزم کی اوربيال كى اكثريت ابنى مانى كرفي آزاد موكى مزيدال يه بات مى كلكتى تحك كماكتا ہیں اسلامی مکومت کا نعر محف فرصونگ مجر کی گھری کے ہاتھوں زمام افت دار مولی وہ قطعاً شریعت سے بیگانہ میں اوران کی پوری زندگی شرعی احکام کی خلاف ورزلوں میں گذری ہے۔اسی کےسائھ صرت شیخ الاسلام وحد السّرطيبہ نے بعض مكانيب سي اس امرکی پیٹین گوئی بھی فرادی تھی کہ پاکستان کی ملاقائی، سباسی اوراقتصادی پوزلیشن کچے اس نوعیت کی ہوگی کہ وہ تعبی اپنے قدوں پر کھڑا نہ ہوسکے گاجس کے نتیجے میں کسی دوسری بطى حكومت امركيه ياروس وغيره كأله كاربن جائے كا -

بہرطال اس قسم کے بہت سے امور الیسے تھے جن کی بنا بہاب نے سمین تقسیم ملک کی خالفت فرمائی اور بجائے تقسیم ملک آپ نے ایک جامع اسکیم پیش فرمائی جو مدنی فارمولا کے نام سے شہورہے اس کا خلاصہ بین تھا کہ مسلم اکٹریٹ کے صوبے دو تین امور کے علاوہ

ا بنے تمام معاملات میں خورعت ربول ، مرکز گانشکیل میں مہندواور مسلم مران مساوی ہوں اور دس سیٹیں بسیاندہ طبقوں کے لئے ریزروکردی جائیں - اس طرح مہندواور سلمان ہرا بک کو ہے، فیصد سیٹیں ملتی تھیں - اس کے ساتھ بینٹر وابھی تھی کہ کوئی قانون جس کا تعلق مسلمانوں سے موگا وہ اس وقت تک باس نہ ہوسکے گا حب تک کہ مسلم مران کی اکثریت اس کے حق میں نہو۔

اسی فارمولے بارے میں سراسٹیفور وکریس نے کہا تھا کہ حقیقت میں برہترین اس خارمولے کے بارے میں سراسٹیفور وکریس نے کہا تھا کہ حقیقت میں برہترین اس ہور اگریہ فارمولائسلیم کربیا جا تا تو آئ تمام مہندوستان سلما نوں کے لئے پاکستان ہوتا کیکن اس وقت سلما نوں پربطانوی پرو پیکن اسے نے کچے ابسا جادو کیا موان کا کہا اس وقت سلما نور آب کی جاعت کے دلائل اور تنقبل کے خطات سے آنگھیں موز لیں اور حفرت شیخ الاسلام اور آب کی جاعت کے خلاف الزم کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا۔ آفر کا ریطانوی سازش کا میاب رہی اور سے الحالے میں مک تقسیم ہوگیا۔

اب صرت شیخ الاسلام نے تقییم مک سے پیدا ہُویا اے جن خطات کی جانب اشاہ فرایا تھا ایک ایک سامنے آنے کے مسلمانوں کے لئے عرصہ عانیت تنگ ہوگیا۔ پنجاب، دہلی اور مغربی ہو، پی کے بعض خلاع کو تیاست خیر تراہیوں سے دوجار دہونا پڑا مسلمانوں کی واصد خاسندگی کے دعو میار مسلم کی لیٹر راہ فرار اختیار کرگئے۔ اندیشر تفاکہ مشرقی پنجاب کی طرح منظم کی دعو میار مسلمانوں سے خالی نہ ہوجائے ان حالات ہی صفرت شیخ الا اللہ نے کا وں گاؤں اور قریر قریر گھوم کر مسلمانوں کو ثابت قدم رہے اور خلا پر کھروسکرنے کی مطرح منظم کی اور وزیر کو کھی جین سے نہ بیٹھنے دیا۔ روز ان شمیلی فون کی مطرح کھرائے ان سے جا کہ طاق تین کی ، دوسری جانب اعلی حکام اور وزرار کو کھی جین سے نہ بیٹھنے دیا۔ روز ان شمیلی فون کے کھرکھ کو ایس کی مقال کی مسلمانوں میں فساوات کا خطرہ ہوتا وہاں بنہ کی فرط کے خواسے ایسا کہ خود حملہ مت کروا ہسی کو نقصان مست پنہا گو الیکن اگر کوئی تم پر چڑھ کو آئے تو اسے ایسا کہ دنداں شکن جراب دو کر چھٹی کا دودھ یا دا جانے ۔ غوشیکہ اس بوڑھ می جا ہرف قوم وقت کی خدر خواہی کے لئے دن رات ایک کر دیا اور مسلمانوں میں اعتاد واستقلال کی دورہ بچو کہ دی میا ہوالی پنہا ہم کو ال بیسلیم کر نامی ہے کہ خلا ہمری اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہے بہن اسلمانوں بین اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں اسباب کو دیکھتے ہوئے مغربی ہو بی ہیں سلمانوں بھوٹ کے دیاں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں میں سلمانوں میں سلمانوں میں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں میں سلمانوں میا سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلمانوں میں سلم

کفیام اوران کی بقا کاسم راآپ ہی کے سر ہے جس طرح کد دہلی ہیں فسادات کے دوران
عبا برملت مولانا حفظ الرحمن صاحب کی فدمات یا گرائیں گی ورند فرقد پرستوں کی تواسکیم یہ تی کہ
یو۔ پی کا اکثر صحتہ اور ثمنام شرقی پنجاب و دہلی کومسلمانوں سے فائی رالیا جائے تاکہ اسلامی
تہذیب و تمدن کے مرکز کا ہندوستان میں نام و فشان باقی نہ رہے۔
الغرض حضرت شیخ الاسلام نے عی 19 ہے گیرا شوب دور میں مسلمانوں ہی استقلال
و خوداعتمادی کا حذر بہ پیلافرہ یا اوراس کے بعدوصال تک برابران کی اصلاح وروحانی توبیت
فلاح و بہودی میں معروف رہے دنو راد تله عس و تدی وانسز ل معلیه شا بیب
وحست الی یوم الدین)